

بانى شنراده عالمكير تمران اعلى شهلا عالمكير <u>چي</u>ف ايگزيکڻو شنراده التمش جزل نمجر يشنمزاده فيصل

أنس نيجرر رياض احمد فن ـ50341.417887 مركيش نيجر - جمال الدين فن\_-0333.4302601

ماركيننگ - كرن - مابا \_ نور \_ فاطمدرابعد سادارزادا

CPL No.220

ماه تتمبر 2015 میڈم کے آنسونمبر۔ قیت۔90روپے علدنبر41 شاره نبر 4



جواب عرض ماہ تتمبر 2015 کے شارے میڈم کے آنسونمبر کی جھلکیاں

|     | **********                                |
|-----|-------------------------------------------|
| 6   | میڈم کے آبنسوناصرا قبال خٹک               |
| 34  | بے گناہ بھالسیساحل ا قبال شکر درہ         |
| 42  | محبت خزال کے موسم میںانظار حسین ساقی      |
| 50  | محبت کے زخم باسر ملک مسکان ۔ جنڈا ٹک      |
| 56  | محبت بدلی زندگی بدلیسیده امامه علی        |
| 64  | نا كام محبتدانية جهلم                     |
| 70  | ایک ہم ہزارغم محدعمران علی                |
| 82  | الجبني رشتنيراشدلطيف صبرے والا            |
| 88  | ان ديلهي محبت فرمان الهي روبه ليك سنگھ    |
|     | دروعن نواز بسبيلير                        |
| 98  | دل اینااور بریت برائی محمر قاسم خان       |
| 118 | جنون عشق ہے جنون مرگ تک محمد اشرف زخی دل. |
| 126 | كاغذكے بھولحنامريد ـ راولپنڈي             |
|     | 2 88 12                                   |



| پیچیتاوے کی آگدوست محمدوٹو۔لیہ                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نا کام محبتمیراحد میربگنی                                                                                                                                                                                |
| قسمت کے رنگ ہزارجادسین جعفری                                                                                                                                                                             |
| وه يار بيوفاا جده رشيد                                                                                                                                                                                   |
| ووستىىرنس عبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                     |
| وفائے پھول دل کی کتاب میں ۔سوپرافلک خان                                                                                                                                                                  |
| برسول بعدايم عمر دراز آكاش                                                                                                                                                                               |
| يياساحمد حسن عرضى خان                                                                                                                                                                                    |
| نام محبت ميريمام رباب حافظ آباد                                                                                                                                                                          |
| ميدم کے انسونمبر                                                                                                                                                                                         |
| آپ کے خطوط آئینہ روبروتلی دوسی ملاقات                                                                                                                                                                    |
| غزلین نظمیںدشتان طے                                                                                                                                                                                      |
| لیندیده اشعارد که درد مار پ                                                                                                                                                                              |
| میری زندگی کی ڈائری                                                                                                                                                                                      |
| کہانیوں کی صدافت ہرشک وشبہ سے بالاتر ہوئی ہیں ایسی تمام کہانیوں کے تمام نام واقعات نظعی طور تبدیل<br>کردیئے جاتے ہیں جن سے جالات میں کمی پیدا ہونے کا امکان ہوجس کا ایڈیٹر۔رائٹر۔ادارہ۔ یا ہبلیشیر ز ذمہ |
| دارنه ہوگا۔(پبلیشر زشنم ادہ عالمگیر۔ پرنٹرز زاہد بشیر۔رین گن روز لا ہور)                                                                                                                                 |

جواب*عرض* 3

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



### اسلامي

حضوراقدى فلنت كے جماح مزت حمز اغز دہ احد میں شہید ہو گئے اور بیدرد كا فروں نے آ ہے كان ناك وغيره اعضاءكات ويئاورسينه جيركرول نكال ليااورطرح طرح كظلم كقاثراني كختم يرحضورا كرم فيلية اور دوسرے صحابہ "شہیدوں کی لاشیں تلاش فر ما کران کی مجہیز وتلفین کا انتظام فریار ہے تھے کہ حضرت حمز وگوالیک حالت ميں ديكھانهايت صدمه موااورايك جادري ان كود هانب ديا يت ميں حضرت حزة كى حقيق جهن حضرت صفتہ " تشریف لائمیں کوایے بھائی کی حالت کودیکھیں حضور اگر میں ہے اس خیال ہے کہ آخرا یک عورت ہں ایسے ظلموں کود مجھنے کا حمل مشکل ہوگا ان کے صاحبز ادے حضرت زبیر سے ارشاد فر مایا کہائی والعرہ کود مجھنے ے منع کروانہوں نے والدہ ے والدہ ہے والدہ ہے والدہ ہے کہا کہ میں ایک ہے ہے منع فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سے ساہے میرے بھائی کے ٹاک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے ہیں اللہ کے داہتے میں پیکون تی بوی بات ہے ہم اس رراضی ہیں میں اللہ ہے تو اب کی امیدر تھتی ہوں اور انٹا واللہ صبر کروں کی حضرت زبیر نے جا کر حضور مان کے سے اس کلام کا ذکر کیا تو آپ سرکا فیلیک نے اس کا جواب من کا دیکھنے گی اجازت دیے دی آگرد نیکھا اِعَاللہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں تعشیں رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی ے آربی تھی حضور علی نے فرمایا دیکھوعورت کوروکو حضرت زبیر مجتبتے ہیں کہ میں نے بہیان لیا کہ میری والدہ ہیں میں جلدی سے رو کئے کے لیے آ کے بڑھا مگر وہ توی تھیں ایک تھونسا میرے مارااور کہا پرے ہٹ میں نے کہا کہ حضور ملاق نے منع فرمایا ہے تو فورا کھڑی ہوگئیں اس کے بعد دو کیڑے نکالے اور کہا کہ میں اپنے بھائی کے ن کے لیے لائی تھی کہ میں اُن کے انتقال کی خبر س چکی تھی ان کیڑوں میں ان کو کفنادینا ہے ہم لوگ وہ کیڑے لے كر معزت حزة كوكفنانے كلے تو برابر ميں ايك انسارى شہيديرے ہوئے تھے جن كانام معزت ميل تقاان كا بھی کفارنے ایسابی حال کر رکھا تھا جیسا حفرت حمزہ کا تھا جمیں اس بات سے شرم آئی کہ حفرت حمزہ کودو کیڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے ماس ایک بھی نہ ہواس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑ اتجویز کیا مگر ایک کیر اان میں بڑا تھا ایک جھوٹا تھا تو ہم نے قر عدد الا اور قرعه میں جو کیر اجن کے حصے میں آئے ان کے لفن میں لگ جائے گا قرعہ میں بڑا کیڑا حضرت سہیل ؒ کے جھے میں اور چھوٹا کیڑا حضرت حمزہؓ کے جھے میں آیا جوان کے قد سے بھی کم تھاا گرسرکوڈ ھا نکا جاتا تو یاؤں کھل جاتے اور یاؤں کی طرف کیا جاتا تو سرکھل جاتا حضورا کرم علی نے ارشادفر مایا کیمرکوکیڑے ہے ڈھا تک دواور یاؤں پر ہتے وغیرہ ڈال دیئے جا تیں تو پیسر کار دوجہاں ی کریم اللہ کے جا جا کا کفن ہے ينشور كرن چوكي

جواب عرض 4

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





## مال کی باد میں

خداباری تعالی نے عورت کو مال کا ایسار تبه عطافر مایا ہے کہ س کی جنتی بھی تعریف کی جائے کم ہے مال کی قدراس دودھ پیتے بچے سے پوچھوجو مایں کے بغیرایک منٹ بھی ہیں روسکتا مال کی قدراس بچے سے پوچھوجس نے مال کود یکھائی ہیں پیدا ہوا تو مال مرکئ صرف مال کا نام سنا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مال زندہ ہیں جب حضرت موی کور بہاڑ پر جوتوں سمیت چڑھ کئے تو نیج آگرے خداباری تعالی نے فرمایا کدموی جوتے اتاركرآؤ يتحيدها كرنے والاكوني نهيں ہابتہاري مال بيس رہي يہلے جبتم آتے تھے مال وعاكرتي تھي تھي خدا باری تعاتی میرے موی ہے کوئی علطی ہو جائے تو معاف فرمادینا۔ ایک لاکا ایک لاکی سے بہت پیاد کرتا تھا اس سے شادی کرنا جا ہتا تھا اور لڑکے نے لڑکی ہے کہا میں تم ہے بہت پیار کرتا ہوں شادی بھی کرنا جا ہتا ہوں تمہارے لیے بچھ بھی کرسکتا ہوں اڑکی نے کہاا گرتم مجھ سے بہت پیار کرتے ہوتو امتحان دینا ہوگا ہوگا جاؤ جا کراپی ماں کے سینے ہےول نکال کرلے آؤمیں تمہاری ہو جاؤں گی لڑ کا اپنی ماں کے یاس گیا اور کہامیں اس لڑ کی کے بغیر زنده نبیں رہوں گااگر مجھے میرا پیار نہ ملاتو مال تو مجھے میرا بیار دلوادے مال نے کہامیرے لال مجھے کیا کرنا ہوگا بیٹے نے کہا ماں اس نے تمہارا دل مانگا ہے نکال کر مجھے وے دو ماں نے کہا بس اتن ی بات ہے ماں نے ول نکال کردے دیااور ماں مرگئ لڑکا دل ہاتھ میں بکڑ کر جار ہاتھا تھوکرنگی اور گر گیا دل ہے آ واز آئی میرے بیچ تجھے جوٹ تونہیں آئی خداتمہاری حفاظت کرے وہ لڑادل کے کراڑی کے پاس گیا تو لڑی نے کہا کہم سے بچے کچا نی مال كادل نكال كرلية عنه محمم اين مال كي قاتل موجواين مال كانبيل موسكا وه ميرا كيا موكا جلو بها ك جاؤيهال ا وں ناں کر سے اس کر ہوں گی و نیا والو مال کی قدر کرو مال قسمت والوں کو لمتی ہے۔ سے مین زندگی بحر بچھ سے بات بیس کروں گی و نیا والو مال کی قدر کرو مال قسمت والوں کو کمتی ہے۔ میں زندگی بحر بچھ سے بات بیس کروں گی و نیا والو مال کی قدر کرو مال قسمت والوں کو کمار کی شام بچھود کل فیصل آباد

بجین سے جوالی تک جوالی سے بر ها ہے تک مال کے لیے آپ بیج بی رہیں گے اپنی مال کو اولا ہاؤس

چپور آئے ہواور ہفتے بعد جاتے حال حال ہو جھ آتے ہوآ خرز ندگی کی گاڑی چلتے حلتے آخرا پی منزل مقصورتک پیچی سب جانے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے اور منزل موت۔ اولڈ ہاؤس کے ملاز مین نے ان صاحب کو اطلاع دى كى ان كى مان كا آخرى وقت بآكر كمر لے جائيں صاحب اپن چكدارگاڑى ميں آئے مال كا حال دريافت کیااورگھر جاتے وقت مال نے کہا کہ بیٹااولڈ ماؤس میں عکھے نہیں ہیں یہاں بہت گری ہے برائے مہر ہاتی یہاں تنکھے لکوا دو بیٹا حیران ہوا اور کہا مال جبتم یہاں تھیں تو مجھے ہیں کہا مگر آج تو ہم گھر جارے ہیں اب کیوں تو مال نے کہا بیٹا میں تو ماں ہوں برداشت کرتی رہی مگرتم میرے بیچے ہوتھہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں کل کو جب تمہارے بے مہیں یہاں چھوڑ جا میں کے تو تم یہ گرمی برداشت نہیں کرسکو کے اس کیے کہدرہی ہوں تبہ تمہارے حالاً تتمہارے ساتھ ہیں کل یہ میری طرح تیراساتھ بھی نہیں دیں گے۔

آج مناسب برخ ہوا کا تو چل نکل لے ہادی۔ کل کی سے خبر کہ کدھر کی ہوا ملے۔۔۔۔ جمادظفر ہادی

جوا*ب عرض* خ





#### مبارم کے آئسو مبارم کے آئسو ۔۔۔تحریہ:الیکٹریکل مکینیکل انجینئر ناصرا قبال نشک ۔کرک۔۔

شنرادہ بھائی۔السلام و سیکم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
میں آج بھرآ ہوں یہ داستان ایک دکھ ہے بھری داستان کے رحاضر: داہوں یہ داستان ایک نو جوان میں آج بھراری ہے جس داستان مجت میں شروع ہے لے کر آخر تک آنسوہ ہائے ہیں جس کی دجہ ہے کہانی کانام بھی میڈم کے آنسوہ بی رکھا ہے امید ہے کہ: بنامیں تمام جواب عرض کے دیوانوں کو بہت پیند آئیگی۔کشور کرن بچو کی۔ ثنا جالا۔ س فو زید یوٹس ٹاز مراخ کرک۔عافیہ گوندل۔ مجیدا حمد جائی مرابعہ ڈوالفقار۔ارشد چو مدری۔اشور پہنا جالا۔ س فو زید میش الاحراج میں خاص مرابعہ ڈوالفقار۔ارشد چو مدری۔اشور پہنزاد۔مشاقی احمد سعودی عرب۔ان سب کو میری طرف سے ملام عرض ہوآ ہے سب کی نہا تیاں پڑھی تھیں بہت اچھی تھیں گھتے رہیں جواب عرض کے لیے۔
ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کے کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائم فرمدار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں تا کے کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائم فرمدار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کہانی میں کیا گادارہ یارائم فرمدار نہیں ہوگا۔

مقدر بن جاتی ہے محبت میں عم بڑھ جاتے ہیں انسان کے اندر ڈرخوف ہمیشہ بڑھتار ہتا ہے یہ مائے ہیں کہ محبت کے بغیر انسان ادھورا ہے ہے چہنی محبت کا حصہ ہے محبت روح سے نہیں دل سے کہا جاتی ہیں ہے کہ جاتی ہو انسان واقف نہیں میں وہ خدا ہے واقف نہیں کیونکہ محبت کا دوسرا بی وہ خدا ہے واقف نہیں کیونکہ محبت کا دوسرا بوآج تک کوئی چھانہیں سکا اور نہ ہی محبت کی جہانہیں سکا اور نہ ہی محبت کی ہے گئی ہے تی جاتی ہی ایک ہی ایک داستان میرے اس دوست کی سے اس کی آئیل ایس جواب کی جاتی ہی ہی ہے کہ داستان میرے اس کی آئیل سے ہمیشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے تمام جواب سے میشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے کہ پوری توجہ سے سے ہمیشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے کہ پوری توجہ سے سے ہمیشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے کہ پوری توجہ سے سے ہمیشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے کہ پوری توجہ سے سے ہمیشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے کہ پوری توجہ سے سے ہمیشہ محبت کی بھیک ما تکی ہے کہ پوری توجہ سے سے ہیں بچھا قبال کی زبانی۔

قار تین کرام جو کہانی آج لکھنے جارہاہوں وہ میرے ایک بہت ہی پیارے اور گہرے کرک ہے تعلق رکھتا ہے وہ الکل ہے ہمنی ہے وہ آج بھی تعلق رکھتا ہے وہ بالکل ہے ہمنی ہے وہ آج بھی زندہ جبوت ہے بیارے قار مین مجت کا لفظ بہت آسان ہے مگر اس لفظ کی حقیقت بہت ہی اس کو نبھا نا بہت ہی مشکل ہے مجبت کو صرف وہی اس کو نبھا نا بہت ہی مشکل ہے مجبت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں وہی لوگ سمجھ طریقے سے نبھا کو سمجھ سکتے ہیں وہی لوگ سمجھ طریقے سے نبھا محبت کرتے ہیں دور گئی نہوں ہمت ہو حوصلہ ہو محبت کی طاقت رکھتا ہو۔

محبت میں جھی بھارانسان کی عزت شہرت محبت میں جھی جھارانسان کی عزت شہرت بھی جاتی ہوگ لگا جاتی ہے انسان کی خوشیاں ختم ہوجاتی ہیں تنہائی

SCANNED 2015 AMIR





PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

بڑی ہمت اور محبت ہے اقبال کی پرورش کی۔ وفت گزرتا گیا آقبال نے بھولنا چلنا بھی کے لیا ا قبال کو ابتدائی تعلیم کے لیے گاؤں کے یرائمر سکول میں داخل کردیا اقبال بچین ہے بی بہت ہس کھ اور ذہین تھا دادی نے اقبال کو جھ يبال مين بي قرآن ياك خم كرواد ياتها - وه تعلیمی میدان میں بہت ہی اچھاتھا پھروفت کے ساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان 602 نبر کے ساتھ یاس کیا پھر ایف ایس ی کے لیے صلع كركے كے دائش ذَّرى كا كى چوكارہ ميں واخلہ لیا چوکارہ سے نمایاں نمبر لے کر کالج کوٹاپ کیا تھا چوکارہ میں اس کی زندگی کا بہترین دوست منيب تھا جو ہوگارہ کا رہنے والاتھا بعد میں منیب فوج میں جا کرشہید ہوگیا تھا۔ اقبال نے اپنے دوست کے عم میں روہفتے تک بھارر ہاتھا كهانايينا ترك كردياتها زندكى اوركافح كا بہترین دوست تھا اللہ کیپٹن منیب شہید کے ورحے بلند کرے آمیں۔

کہانی کی طرف چلتے ہیں قار کمن کرام اقبال کو بچپن ہے ہی بہت محنتی بچہ تھا سب لوگ اس کی صحت مند ہونے پر بیارے سے خوٹا کہتے ہیں۔ گل کان نے بھی اس کو بیٹیم ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ اور نہ ہی بھی قابل نے اپنے ماں جی کی یادوں کا سوچا ہے بھی والدین کو یاد ایسا کینے ہوسکتا ہے کہ کوئی اولا دیٹیم ہواس کو بھی ماں باپ یادنہ آئے ہوں۔

ا قبال اپن زنمرگی میں دود فعہ بی روتاتھا ایک دفعہ عیدالفطر کے دن دوسری دفعہ عیدالفتی کے دن جب وہ عید کی نمازیڑھ کر گھر آتاتھا بھر صلع کرک دنیا کا داحد ایک ایساضلع ہے
جی میں ایک بی قوم آباد ہے جے خنگ کہتے
ہیں اس صلع میں کوئی فرقہ درانہ دوسرا طبقہ نیں
ہیں اس صلع میں کوئی فرقہ درانہ دوسرا طبقہ نیں
ہیں تعلیمی لحاظ ہے 1998 کی سردم شاری کے
میں تعلیمی لحاظ ہے 1998 کی سردم شاری کے
مطابق اس ضلع کی تعلیمی شرع خواندہ 98 فیصد
تھی پھر 2010 میں لوگ غربت یا کسی مجبوری
کی دجہ نے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے بیدداحد
وہ ضلع ہے اس میں کوئی سنیما گھر ہیں ہے کٹرئی
اسلامک ضلع ہے اس کے لکھنے میں کوئی زیرز بر
اسلامک ضلع ہے اس کے لکھنے میں کوئی زیرز بر
کی احل ایس نے آگر اس لفظ کرک کو اٹھا کر

رکھاجائے تو بھی ٹرک ہی بنتا ہے۔ قارئین کرام ای گاؤں ضلع کرک ایک نواحی گاؤں میں 11 تتبر 1984 کوایک گھرانے ملک گل خان کے ہاں ایک بیجے نے جنم لياجس كانام محمرا قبال ركهايج كى بيدائش تو ہو کی کیکن لوگ جیے کی بیدائش پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیکن محم اقبال خان کی پیدائش پر ماتم ہور ہاتھاا قبال کے والدصاحب بیجے کی پیدائش ہے یا یکی ماہ پہلے بات کوز میں می تنازع کی بنایر دشمنوں نے گوگی مار کرفل کر دیا تھا پھرا قبال کی پیدائش کے قین ون کے بعداس کی ماں ہارٹ ا ٹیک ہے اجا تک اس دنیا ہے چل بسی اقبال کو اس کے داوا گل خان نے بالا ہر کوئی اِفسر دہ تھا کل خان کے خاندان کے کیے بیہ واقعی کسی ماتم ے کم نہیں تھا مبارک کے بجائے لوگ افسوس کے لیے آیہ ہے تھے گل خان کے خاندان پر کیا گزرر بی تھی اس درد کا انداز ہِ آپ خود بی لگالیں کہ یہ سیاونت ہوگا ا تبال کمی کے انجل میں سکون کی برورش یائے گا خیر گل خان نے

CANNE (2015) TAMIR



کھر کاہر فرد خوش تھا گل خان نے صدقے چیکے ہے اپنے کمرے میں جا کراپنے بیڈیر الٹا خیرات بھی کئے خیروہ اپنوں اور دوسرول کی دعاؤں سے نوکری کے غرض سے گاؤں سے ابیت آبا د کے لیے روانہ ہوگیا سب لوگوں کی

آ تکھیں آبدیدہ تھیں سب یہی سوچتے ہوں گے که کاش یتیم نه ہوتا اس کی مان زندہ ہولی باپ زنده ہوتا کوئی تو اپنا ہوتا۔

خیرایک نئ زندگی شروع ہوگئ اکیڈی میں ا پی دوسال ٹینگ محتم کرنے کے بعد ایک انفٹری یونٹ میں بھیج دیا اقبال کی محبت میں تو کوئی شک نہیں تھا یاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے گھرے پانچ افرادانے اقبال کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی گئے تھے سب بی اقبال سے بہت محبت کرتے تھے اقبال کی ماں جونورمحد کی بیوی تھی وہ بھی گئی تھی ایں کی بھی اقبال ہے بہت محبت اور گهری دوی تھی یول وہ فوج کا گفیٹینٹ بن گیااورا کیڈی ہےا بی ابتدائی پیدائش یونٹ میں بوسٹ ہوگیا ہونٹ بوسٹ ہونے کے بعد ایک ٹی زندگی نے اقبال کی لائف میں جنم لینا شروع كرديابه

قارئین کرام وه بهت ذبین آفیسرتها بهت ئى بہادر اور بميشد خوش رہنے والا انسان يونث والول نے ثاندار استقبال کیا پہلے ایک ماہ تو جوانوں کے ساتھ لائینوں میں رہے پھرنو جوان کے ساتھ ہنمی نداق کرتا اس کی عاوت تھی سب اس کو خلک باچہ کہتے تھے کیونکہ اس کے ناز ونخرے لڑ كيول ہے كم نہ تھے اللہ نے اتى پیاری آواز دی تھی کہ ہر جوان اے گانے کی فر مائش کرنا لائن کیسے زندگی ختم ہوئی میس میں شفٹ ہو گئے لیکن وہ چھر بھی میس سے چوری

ليث كرحيب حيب كرآنسو بهاكردل كابوجه بلكا كرتاتها قارتين يفينا وهء ويتابوگا يمي احساس ہوگا کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا بہن ہوتی ماں باپ زندہ ہوتے شایدا قبال انہی دنوں میں خدا ے شکوہ کرتا یبی دودن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے این رحمت کے بہاڑ آسان ہے پھولوں کی طرخ نچھاور کرتا ہے إقبال کو اینے رب سے شکو و کرنے کاحق بنیا تھالیکن خدا بھی جو کرتاہے اسکی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ اللہ نے اقبال کی خوشیوں کی خاطر اللہ نے بہت ہی محبت کرنے والا واوا وادی دیئے تھے وہ مال باپ کے روپ میں نور محد جیسا انگل حیاسائر ہ جلیسی آئی دی بھائیوں کے روپ میں کزن خالد منیرو قاص دیے بہن کی روپ میں بہت پیار اور خیال کرنے والی کزنیں شنرادی عابدہ افضیٰ جیسی بہنوں سے نوازہ جو سب کے سب اقبال سے بہت محبت کرتے تھے کیکن اینے ماں باپ توایئے ہوتے ہیں دوسرے حدے بھی زیادہ محبت دیں اپنے مال باپ جیسے ہر گزنہیں لگتے ان ووعیدوں کے دن تو لوگ غیروں کوبھی یا د کرتے ہیں پھر کیسے ان دودنوں میں اقبال اینے ماں باپ کو یاد نہ کرتا رونااس کا حي تفا

قار تمین کرام ایف ایس ی کرنے کے بعد ا قبال کوآری میں جانے کا بے حد شوق تھا آری کے ساتھ دلی محبت تھی پھر اس نے ابلائی کیا مت مهربان موکئ فوج میں با قاعدہ بھرتی ہو گیا فوج میں شمولیت پرسب گاؤں والوں نے ا قبال اورکل خان کے خاندان کوممارک یا دی





# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جیکے اینے سنئیر آفیسر صاحبان سے جھی کر میاہیوں کے یا لیا آجاتا تھا ہر وقت ہی مذاق نرتا تھا ہر کسی کی تکلیں اتار نا پر انڈیا فلموں کے ا یکٹروں کی تقل اتار نے میں ماہرتھا وہ شاہ رخ خان است کمار سیل سیکھی کی نقل ایسی نقل ا تارتا تھا کہ کوئی مائی کا لعل ان میں فرق نہیں كرسكتانفا أكثر وہ جوانوں كو كہتا تھا كہ اگر میں فوج میں نہ آتا تو میں فکمی ستارہ ہوتا جوانوں کے ساتھ بہت ہی فری تھا اورنو جوانوں کے ساتھ میس میں کھانا کھاتا تھا تنی باراس کے سنئیر آ فيسر نے سمجھا يا بھي۔

سدهرجاؤ ليكن وهاني عادت سيه مجبورتها پھرایک دن ای ہنمی مذاق نے اس کوسیاہ جین یشر بہنجاد باساہ چین کے محاز پرایک سال اپنی نو جوان کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقانت تھے یہ جس بوسٹ پر بھی جاتا تھا وہاں پوسٹ پر ہر سیابی اس کا عاشق بن جاتا جب پوسٹ پرمقررہ یر پڑھتم ہوجا تاتھا تو سارے نو جوان عورتوں کی طرح اب کی جدائی پر روئے تھے یہ ہرنو جوان ے یا یج سے دی منت تک ملے ملتاتھا بھر ہر ایک سے بوسہ لے کر پیار کرتا سب دعا کرتے تھے کہ سیاہ چین کے محاز پر برف پر چلنا بہت مشکل کام ہے لیکن رب اِلعزت نے ہمارے نو جوانوں کو برف پر ڈیوٹی سرانجام دینے پر برف کو چلتے وقت گرم کرتا ہے لیکن نوجوان کا عزم یقین کے ساتھ خدا پر ہواورا بی ایما نداری ے اپنا فرض مجھار ہا ہو قار نین کرام ہمارے جوان ملک کی دفاع کے لیے جہاد کرتے ہیں تو سوال بی نبیس پیدا ہوتا کہ خدا تعالی ایما نداری کا

فرض نبھانے والوں کے لیے برف چلنا مشکل کرو ہے۔ان دلیر جوانوں میں ایک اقبال بھی تھا جو باز کی طرح اس برف پر شیر کی طِرح چِلْتَا تَقَا بَمِيشُهُ ابِنَا ذَاتَى سَامَانَ خُودَ انْجَا تَاتَقَا بِهِي کسی سای ہے مینے کے لیے یانی بھی نہیں ما نَكْنَا تَهَا بِرِكَامِ خُودِ كُرْمًا تَهَا أَكُرِ سِأِبِي بَهِي بَهِي مِهَار اینے علاقے میں رکی یا بی ڈی نے لیے جاتے تے تو اقبال بیجھے خود ان کے لیے کھانا کی اشیا تیار کرتا تھا اپنے ہر ساجی کا اپنے جان ہے بھی زياده خيال ركفاتها سياه چين مين بي فل لفعينث بھی بن گیا تھا۔

ایک دِفعه شدید سردی تھی برن باری زور ت شروع تھی اس کے بوسٹ کا ایک سنتری رات کے وقت پہرہ دے رہاتھا کدا جا تک وہ برف میں ساپ ہوکر گبرے گڑھے میں گر گیا کیلن کیلن باقی پوسٹ والے اندر سور ہے تھے اورا قبال جاگ رہاتھا ا قبال کا سیاہ چین میں یہ رونین تھا کہ دہ پوری بوری رات جا گنا تھا لیکن دن کے وقت زیادہ آرام کرتا تھا ای رات بھی ا قبال جاگ رہاتھ اقبال سی کتاب کا مطالعہ کرر ہاتھا کہ اس کوسنتری کی آواز سائی دی ا قبال لیک کراینے ایگلو ہے باہر نکلا دیکھا تو سنترئ نبیں تھا پا گلوں کی طرح ادھرادھر کے بعد بڑی مشکل ہے سنتری کو گبرے گڑھے میں دکھائی دیا جو سردی کی وجہ سے مدہوش حالت میں پڑاہوا تھا پہلے تو اقبال پریشان ہوا لیکن ہمت سے کام لیا آس ن ایک لمبی ری نکالی ری کا ایک سرابوسٹ کی تہدہ باندھ کرروپ جمپنگ کر کے کینیجے چھلا نگ لگادی ۔اس کو چیک کرنے کے بعد برنی مشکلوں سے اٹھایا پھر اپنا بہنا ہوا



کوٹ اسے پہنایا وہ اورائیے سرے تو کی نکلا کر اس کو بہنا دی تا کہ اس کا سر کرم رہے بونی مشکل ے س کو مہارہ دے کر پوسٹ پر چڑادیا ہے واقعہ رات کو تیسرے بہر ہوا تھا لیکن سورج نگلنے تک ا تبال اپنے سابی کے لیے سرتو رکوشش کرر ماتھا پوسٹ پرچڑھ جائے۔

ادهر پوسٹ والے پریشان تھے کہ اقبال صاحب ہیں اور نہ ہی سیاہی راشد ہےادھرادھر نظر ڈورانے کے بعد پوسٹ والوں کو دور ہے آتے دکھائی دیا ہاتی پوسٹ والوں نے انکی طر ف چلناشروع کرد یاایک دم ا قبال نے آ واز دی کہ خبردار ہاری طرف کوئی نہ آئے ہم خود آرہے ہیں پھر بڑی مشکل سے اقبال نے اپنے نو جوان کوایک نئ زندگی دے کر پوسٹ پرخریت کے ساتھ چڑھادیا کیکن خود بھار ہوگیا آتے ہی شدید سردی کی وجہ ہے بے ہوش ہو گیا اس کے جمم کا خُون جم گیاتھا پوسٹ والوں نے خوب آگ جلا کر اقبال اور شنتری کو گرم کرنے کی كوخش كى سنترى تو ہوش ميں آگيا تھالىكىن ا قبال آ تکھیں کھو لنے کا نام نہیں لے رہاتھا کچرسنتری راشد نے واقعہ کی ساری تفصیل بوسٹ ہے ی اورصو بيدارظهور بھٹی صاحب کو بتانی اور پوسٹ حوالدار معید نواز کو بنائی سب کی آنگھوں میں اقبال کی قربانی کے لیے آنبو آگئے جس میں حوالدار شمشیر نائیک عرفان سیابی نزاکت سِائی نجیب کنڈی سائی راشد دل جلے سائی عَلَرُعَلَى لانس نا تَيك نَيْبُور لانس نا تَيك كرامت لائس نائيك روحيل لائس نائيك آصف چياژو لائس نائيك زابدلائس نائيك صابراور والدار مدر حوالدار مبربان شاہ شامل تھے جنہوں نے

ای وقت قرآن خوانی کر کے اللہ تعالیٰ ہے ا تبال کے لیے زندگ کی بھیگ مانکی ہر کوئی اداس تھا عملین تھا کوئی ا قبال کے اہاتھ ماکش کرر ہاتھا كوئى ياؤں مالش كرر ماتھاليكن ا قبال كو ہوش نہ آیا پھر نرسنگ استنٹ لائس نائنک نظر حیات خنک نے ہیڈ کواٹر میں اپنے ڈا کٹر کیفٹینٹ کرنل عمران صاحب کوصورتحال ہے آگاہ کردیا ہیڈ کواٹر ہے فورا ہیلی کا پٹرآیا اور چند ہی کمجے میں ا قبال اورسیای کولے گئے ہر کسی کا رورو کر برا حال ہور ہا تھا پوسٹ ویران لگ رہا تھا۔

قار تین کرام ساہ چین میں رہنے والے نو جوان ایک دوسرے ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپس میں بھائی کی طرح رہتے ہیں۔آج بوسك والے بهت اضردہ تھے خير اقبال اورراشد کو پہلے گوما ہیتال لے گئے وہاں ہے ان کُوسکر دوی ایم ایج ریفر کردیا پھروہاں سیاہی راشد نے افسر بلا کو قبال کی جرات مندی اور ببادری کا قصہ سنایا آفیسر بھی اس کی بہادری کے لیے روپڑے نرس میڈموں کی آٹھیں بھی بحِيْكُ كُنْسِ ا قَبَالَ كُوا يَجُ فِي إورا يَكِ السِ كَى بِهَارِي ہو گئی کیونکہ زیاد ووقت شکے جسم کی وجہ سے خون جم کیا تھا اور سرمیں اور دیا نغ میں بھی بری طرح خون جم گیاتھا پھر یہاں سے ملاج کے لیے ینڈی ایم ایکا لیے جانا پڑا وہاں بہترین علاج شروع ہوا جلد ہوش میں آ گیا ہوش میں آتے ہی مب سے پہلے اس نے کہا کہ سیابی راشد کہاں ہے وہ زندہ ہے کیکن زبان طوطلی ہوگئی تھی آ واز بھی بہت بلکی مذہم تھی وہ بار باررا شد کا بی پوچھ ر ما تھا۔

قار کین کرام پوسٹ میں اقبال کی زیادہ

FOR PAKISTAN





ودی سیابی راشد خنگ کے ساتھ تھی ایک تو وہ اس کے علاقے کا تھا اور دوسرا راشد نے بھی عشق کی آگ میں ایک دفعہ اپنے اوپر پٹرول ڈال کرائی محبوبہ کے لیے جان دینے کی کوشش كي هي اس كي عاشقي كا واقعه بور ي ضلع كرك میں مشہورتھا انشاء اللہ سیاہی راشد دل جلے کا قصه آئنده شارے میں جواب عرض میں ضرور تکھوں گا۔ اقبال اس کو بیار سے دل جلے الكارتاتها يوسث ميس موجود تمام جوانون كے نام رکھے تھے کسی کودل جلے کسی کو ملکین کسی کو چیاڑو سی کوویز نسی کو پخکوکسی کوسور کو نهکسی کو بابا کبه کر یکارتا تھا ہمیشہ جوانوں کوخوش رکھتا تھا ا قبال کے والدین بھی اس کود کھنے کے لیے بینچ گئے۔ کل خان کواہے نواے کے کارنامے پھر بہت فخرتھا باتی اہل وخانہ رورو کریا گل ہو گئے تقے ہر کوئی وعا کرتا تھا کہ جلدا زجلدا قبال صحت یاب ہوجائے پھر حکومت کی طرف ہے ستارہ جرات ہے بھی نوازہ گیا اس ایوارڈ کو وصول كرينے كے ليے اس كے داوا كل خان آئے تھے پھر ہے یہ چر ہے کر گل خان نے اقبال کی بجین کی داستان سنائی بال میں موجود تماشائیوں نے خوبِ تالیاں بجائی پھرا قبال کی رپورٹ ایک یوی سکرین پر پیش کی بال میں سب نوگوں کی ہی م تکھیں بھیکی ہوئی تھیں کداس بچے کی نہ ماں ہے نہ بی باپ اتناعظیم کارنامہ دکھایاسب بی اس کی تصویر کو پیار بھری نظر ہے و کیور ہے تھے آخر میں صدر جرال مشرف ساحب ے ابوارو لیے ہوئے کل خان نے رو کر کہا۔ بچھے ابنوں سے زیادہ اپنے نواے سے

· محبت ہے جس نے بہادری کا مظاہرہ دکھاتے

ہوئے ایک سپاہی کی جان بیجائی اور میری اور ملک کی آنگھیں ساج میں او کچی کیس آج وہ ہارے ورمیان میں نہیں ہے ہیتال میں زیر علاج بين مين ايخ بهادر نوات كوسلوث كرتا مول مجھے اقبال تم پر فخر ہے ایل کے سلوث ے جرال مشرف كى الحصيل بھيك كئيں۔

قار نین کرام فوجی حکومت نے اقبال کی صحت یابی کا بہت خیالِ رکھا نیہ بات پوری فوج میں بہت ہی مشہور بوگی آری کی تمام یونوں میں دعا کمیں مانگوائی گئی ایف جی سکول و کا کج اورآری پلک سکول وکائی کے بچوں نے بھی ا قبال کی متحت یا بی کے لیے د عا کی اقبال قوم کی د ما ڈل ہے آ ہتہ آ ہتہ صحت یاب ہور ہاتھا بھر الله کے کرم ہے وہ ان بھی آ گیا کہ وہ مکمل صحت یاب ہوکر خود کیلئے پھرنے کے قابل ہوگیا۔ د ماغ مجمی کھلنے لگا زبان بھی چلنے لگی شروع میں زبان میں طوطلا کین ضرور تھا کیکن وقت کے ساتھ طوطلا بن بھی حتم ہو گیا۔اور پھرایک دن وہ بھی آ گیا کہ اقبال اپنی یونٹ میں واپس آ گیا بونٹ کا ہر فرد اس کے کارنا ہے کو سمرار ہاتھا ہر كونى اينے جذبات كے شوق و يھنے اور خلنے آتا سب كا قبال كرماته ب حديمار تعاقبال يمل ے ہنس کھ مداق کرنا تو پہلے ہی اے اس گی۔ عادت تھی آ ہتہ آ ہتہ اللہ ننے ا قبال کی پیاری مسكرابتيس وابس لنادين اب ممل صحت يأب ہو گیا پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ کیتانی کا امتحان یاس کرنے کے بعدوہ کپتان بن گیا۔

یول وفت گز رر باتها اس کومیجری رینک کے لیے کوئندانفٹر ی سکول جانا تھا آخر دہ اینے دوستوں کے ساتھ کوئٹہ کی وادی میں جلا گیاو ہاں



کمحے لیے جیرت ہے اچھلا اوہ بیتو کسی خاتون کا نمبرلگ گیا ہے اس کی خاموثی پھردوبارہ خاتون نے ہیلوکہا۔ پھرا قبال نے کہا۔

جی و میکم اسلام ۔ جی میں کیپٹن اقبال خنگ بات کردہا ہوں کوئٹہ کینٹ ہے ایکیو لی کل میں نے ایکیو لی کل میں انتخال شدہ سیٹ خریدا ہے اس میں آپ کے نمبر ہے بھیجی ہوئی ایک غزل دیکھی شاید موبائل فر دخت کرنے والا میں فراد دخت کرنے والا میں فرید کرنے والا میں فرید کرنا بھول گیا تھا مجھے غزل اچھی لگی اور دل میں فیصلہ کیا کہ اس میں نے کالی کا ادادہ کیا پلیز آپ برانہ ما نیں مجھے غزل اچھی لگی اور دل میں فیصلہ کیا کہ اس میں فیصلہ کیا تا ہے دوری فار ذریر ہے۔

کیا آپ وہ غزل مجھے سا سکتے ہیں ۔

گیا آپ وہ غزل مجھے سا سکتے ہیں ۔

گیا آپ وہ غزل مجھے سا سکتے ہیں ۔

گیا آپ وہ غزل مجھے سا سکتے ہیں ۔

پھر اقبال نے اپنی پیاری آواز کی دھن میں غزل سنادی میڈم نے مظرا کرکہا۔ بی جی بیر میری ہی غزل ہے جو میں نے ایک میملی کو جیجی تھی آپ کو علطی سے مل گئی آپ کو ایک میملی کو جیجی تھی آپ کو علطی سے مل گئی آپ کو اجھی لگی اور آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے اور آپ کاشکر میاب نیکسٹ مجھے کال مت کرنا اور آپ کاشکر میاب نیکسٹ مجھے کال مت کرنا

میں ہوتے میں پڑگیا کہ کتنی معصوم آ واز تھی آ واز میں مجھے نجائے کیوں اپنایت لگ رہی تھی پیتنہیں میڈم نے کال تو ڈراپ کر دی لیکن مجھے کیوں ہے چینی ہوری ہے پہر میں نے ایک میسے لکھنے کی ہمت کی میسج میں لکھ دیا نداق تو میری عادت بچین سے بی تھی۔

میڈم غصہ والی۔ بندہ ذرا تمیز سے کال

میجری کا کورس شروع ہوگیا۔ پہلے تو پچے دن میج
کی بی ٹی بھر ڈرل دغیرہ کی بخی تھی لیکن ا قبال
کے ساتھ فوج کی طرف سے خصوصی رعایت کی
ہدایت تھی ڈاکٹروں کی طرف سے خصوص
ر پورٹ کی جمایت تھی ایک دن وہ ا تو ار کے دن
آ دُٹ بیاس لے کر بولان شاپ چلا گیا وہاں
ایک موبائل دکان سے نوکیا موبائل خریدا یہ
استعال شدہ سکنڈ ہینڈ سیٹ تھا۔ رات کے وقت
اقبال ابنا موبائل چیک کررماتھا کہ موبائل کے
اقبال ابنا موبائل چیک کررماتھا کہ موبائل کے
اندرایک نظر سے کی طرف ہوائمی نے موبائل کو
فروحت کرتے وقت سے شاید ڈیلیٹ نہیں کئے
فروحت کرتے وقت سے شاید ڈیلیٹ نہیں کئے
اقبال کو بہت اچھالگا۔

می کوراه میں آئکھیں بچھا کر پچھنیں ماتا پید نیا ہے وفا ہے دل لگا کر پچھنییں ماتا کوئی بھی لوٹ کرنہیں آتا آنسو بہانے

کی یاد میں دل کورلا کر پھونہیں ماتا

کی کے دل پر کیا گزری کی کو کیا خرکی

اس میں کو پڑھنے کے بعد اقبال کائی دیر

تک اس کے متعلق سوچتار ہا پھر دماغ میں
شیطانی سوچ آئی مسیح کے مطلوبہ نمبر پر کال
شیطانی سوچ آئی مسیح کے مطلوبہ نمبر پر کال
کرذالی اقبال یہ سوچ رہاتھا کہ جو بھی ہولیکن
اس نے غزل اچھی کھی ہے میں اس کی حوصلہ
اس نے غزل اچھی کھی ہے میں اس کی حوصلہ
افزائی کے لئے کال کرتا ہوں اور یہ بھی کہونگا کہ
افزائی کے لئے کال کرتا ہوں اور یہ بھی کہونگا کہ
انیں اچھی غزلیس میرے اس نمبر پر بھیج دو پیتہ
انی اچھی غزلیس میرے اس نمبر پر بھیج دو پیتہ
نیس اس غزل میں ایسا کیا تھا کہ اقبال کو کال
نوون۔ اسلام میں میں ایسا کیا تھا کہ اقبال کو کال

SCANNED BY 2015/R





ڈراپ کرتاہے اوراگر اس طرح غزلیں آپ کے موبائل میں موجور میں تو مجھے فاروڈ کردیں آپ كا احسان مندر بول گار اگرمنيج كار پلاكي نبین کیا تو میں نیکسٹ بھرآ پ کو کال کر کے ننگ كرول گارآئى ايم ويننگ \_

بحرميدم في مينج كاريلائي نبيل كياليكن میں اس کی آ واز میں لمحہ یہ لمحہ ڈ ویتا چار ہاتھا ایک مجيب ي كيفيت طاري محى برقت سبيح كى طرت موبائل ہاتھ میں بکڑے ہوتا تھا نظریں ہروقت موبائل پر ہوئی تھی کہ شاید میڈم نے میسی کیا ہوا لیکن نبیل لگنا ہے اس نے میسے نبیل کرنا میڈم بھی مینج خبیں کرنے گی نماز بھی خلط پڑھی کیونکہ دھیان سارامو ہائل کی طرف تھا۔

قار نین انگریزوں نے ہمیں موبائل شیطان کی صورت میں دیا ہے اس مو بائل کی وجہ ے جارا دین روز بروز کمزور ہوتا جاریاہے موبائل کی دجہ ہے کئی گھر اجز کئے کتے معصوم قبل ہوئے ہیں موبائل نے فاشی پھیلا دی ہے بر کوئی گانے سناتا ہے اسلام کی طرف کم توجہ موبائل کی طرف زیادہ دھیان رکھنا فرض سمجھنا ہے موبائل نام بى نقصان كا ہے موبائل دولت كا دلمن اسلام کا دشمن گمراہی کا وشمن عزت کا بھی دشمن مانے میں کہ چیچ استعال کرنے ہے فائدہ بھی ہیں لیکن پھر سیجے استعمال کرنے ہے دولت کا نقصان تو بھر بھی ہے ناں خیرمیرے ہاتھ میں شیطان تھاا 'س کی آواز سننے کی بہت آرز و تھی آخر ول بار گیا میں نے دوبارہ کال ملادی اوراس نے انتینڈ تو کر لی ساتھ ہی کہا۔

جي آپ کو کيا تکليف ہے۔

میں نے بھی آید بی سائس میں کہا۔میڈم

بندہ ملے سلام کرتاہے پھر بات کرتاہے لیکن آپ نے میری بعزنی سلام کرنے سے میلے ہی کردی۔

میڈم بولی۔ دیکھو مجھے تنگ مت کرومیں سیج نہیں ٹرشنی اور نہ ہی اجنبی لوگوں ہے بات کرتی ہوں۔

میں نے کہامیڈ مصرف فاروڈ سیج کی بات كرتا بول آپ مجھے چندا چھے سے كردي ميں دوبارہ سیج نبیں کروں گا۔

اس نے کہا۔ وعدہ ہے۔ میں نے کہا۔ ارادہ ہے۔

ای نے کال ڈراپ ٹردی۔ مجھے غصہ بھی بہت آیالیلن پھرال کے تیج کے آنے سے فصہ بهي كم موا دل بھي ٹھنڈا ہو گيا حالا نگهينج ا تنااحھا بھی نہیں تھا مجھے بہت السی آئی میں نے بھر کال کردی اس نے کہا۔

تم بہت ہی گھٹیا ہو تمہیں مجھنہیں آتی۔ میں نے کہا۔ دوبارہ کالی دومیڈم۔ اس نے کہا۔تم بہت بڑے بے غیرت ہو مات مجھتے نہیں ہو۔

میں نے کہا۔ میں بھی حمہیں اس وقت کال اورشيج كرتار مول گا جب تك تم مجھے غزليں اورشعر وغيره نهين تجيجو كي مين خدامتم بإزنهين آؤں گایا تو ڈرکے ماریے تم نمبر بدل لوکی یا تو مجهيتم غزليس اورشعر بجيجو گ

اس نے کہا۔اف خدایا کس مصیبت سے واسطه يؤكيا سے بھراس نے كہا جو بھى ہوجائے میں نہتم ہے بات کروں کی نہ ہی تیج کروں گی تم یگے رہو جتنا کر سکتے ہو کر ویے غیرت گھٹیا۔ سٹویڈ اور کال بند کردی۔

قار تین کرام میں نے پھر یا کتان کے تمام دوستوں کو کہا کہ مجھے شعری میسج مبھیجو وہ مجھے بين اى ميدم كوسيند كرويتا ـ ون رات دوران کورس میرا لیمی کورس ہوتا ہے کہ میں انسٹرکڑ ہے حصیب کر میڈم کو فاروڈ مینٹج کرتاتھا کورس کا مزہ بھی آر ہاتھا لیکن فار نین حقیقیت پی ہے اس کی آ واز میں بہت معصومیت لکتی تھی ممکین ی آ واز تھی آ واز اتنی بھی پیاری نہیں تھی کہ انڈیا کی لتا کی طرح تھی کیکن بس پیتے نہیں کیوں مجھے ا بنی می لتی تھی میں اس کی آواز میں ور ومحسوں كُرْر باتفا مجھے ایسا لگنا تھا كەكىي پرستان كى ساگر ہوبس ہروقت میں میں کرتا بھی بھیار کال بھی کرویتا تھالیکن وہ کال بری کردیتی تھی میں اس كے يزى كرنے ير بھى بہت خوش ہوتا تھا۔ پھر جان بوجھ کر ایک ہی سیج کومیں بارسینڈ کرویتا اس کوشک کرنے کے لیے میں ایسا کرتا تھا تاکہ ی طرح وہ مجھ ہے بات کرے لیکن اس نے بھی قتم کھائی ہوئی تھی کہ نہ میں بات کروں گی نہ بی سیج کروں کی ۔ایک بروی بے تالی کے ساتھ میں نے ایک انتہائی معصوم ساسیج لکھ دیا تھا۔ میڈم اکر آپ شادی شدہ ہوتو آپ کو بچوں کی شم اگر کنواری ہوتو آپ کوایے والدین ك مم اكر مسلمان بوتو آپ كوالله كي قتم ايك بار کال ایٹنڈ کرو۔ پھر جب میں نے تھوڑے و تفے کے بعد کال ملائی تو اس نے کال ائنیڈ کی میری خوش کی انتها نہ رہی میں نے سوچا کہ قسموں

نے تو کام کردکھایا تھا۔ میڈم پلیز ایک بار مجھ سے بات کریں صرف ایک بارمیڈم دیکھیں مجھے غلطمت مجھیں پلیز میں برانبیں ہول ۔ ہیلومیم آپ مجھے من رہی

میں ناں دیکھیں میڈم میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بھی کسی لڑکی کو تیک نہیں کیا ہے نہ بی میں اليا آ دى مول ليكن پينېيل بيد كم بخت دل آپ کے ساتھ مسلسل ضد کیوں کررہاہے دیکھیں میڈم میں جانتا ہوں کہ میں جو کرر ہا ہوں وہ غلط کررہا ہوں کسی کی ماں بہن کو ننگ کرنا انچھی بات مبیں ہے کیکن میڈم آ یکی آواز میں بہت معصومیت ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو دن میں گھزی کے مطابق صرف دومنٹ مجھ سے بات كرليا كرومين ديوانه دار يكطرفه بول رياتها به اس نے کہا مسر فوجی میں شادی شدہ

عورت ہوں دوبچوں کی ماں ہومیرا خاوندگریٹ اٹھارِہ کا تمشم آفیسر ہیں اور میں خود اٹھارہ گریڈ کی لیکچرار ہوں اور نہ ہی میں ایسی و کی لڑکی ہوں آپ جارا وقت اپنا وقت اور جاری توم کا وقت فضول ضائع كررب بين پليز مجھنے كى کوشش کریں او کے۔ پھر میں نے کہا۔

دیلھو میرا نام اقبال خنگ ہے میں ضلع كرك كا رہنے والا ہوں ميرے والدين فوت ہو گئے ہیں میں بھین سے ہی سیم ہوں میرے ابو کو کسی نے قل کردیاتھا میری ماں پیدائش کے تین ماہ بعد فوت ہوگئ تھیں میری پرورش میرے دادانے کی میں فوج کا ذمہ دار آ دمی ہوں میں بھی کوئی آوارہ تہیں ہوں اورنہ ہی ایسا وبياانيان ہوں۔

نه جانے کیوں میں اے اپنا تعارف مسلسل كروار ہاتھانجانے مجھے وہ اپنى كيوں كَلْنے لَكَى تَعَى پھر میں نے مزیدیہ بھی کہاا گرمیری وجہے آپ کا دل دکھا ہوتو ایم ریلی سوری میں پھر کوشش کروں گا کہ آپ کو کال پیج نہ کروں آپ اپنا

ONLINE LIBRAR

FOR PAKISTAN

جواب عرض 15



المناس

اورابی بچول کا خیال رکھنا بمیشہ خوش رہنا خدا مافظ۔

خدا حافظ۔ میں نے ممکین اداس نظروں سے ڈراپ کردی ساتھ بی نیم نیم پانی آنھوں سے برک رہاتھا مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے اس کی آواز سے تو ایسا ہرگز نہیں لگتا تھا میدان میں سارا دن اداس تھا میرے دوست ارشد عہاتی نے مجھے سے بوچھا۔

کیوں اداس ہو۔

میں نے اسے سارے واقعہ کی تفصیل ہے بنا اس ارشد عباسی میر او وست جان جگر تھا وہ نیومری گر وگی کارہنے والا تھا بھا و بو نیورش تھا وہ نیومری گر وگی کارہنے والا تھا بھا و بو نیورش میں بطورشف کی حیثیت ہے کام کرتا تھا بہت ہی کی بت شیئر کرتا تھا اس کا ایک بھائی اقصد عباسی سعود یہ میں ہوتا تھا وہ بھی میری طرح جواب مرض کا ویوانہ تھا بھائی اقصد عباسی اور وہم کی ووتی کی کہائی میں بہت جلد شائع کروں گا ارشد کے گھر والے سب میری بہت عزت کرتے تھے ارشد عباسی بھی بہت بڑا عاشق تھا جس نے عابدہ موگیا تھا ارشد کی واستان بھی میرے ذہن میں بہت ہوگیا تھا ارشد کی واستان بھی میرے ذہن میں کی داستان کھیے بیٹھ جا تا ہوں۔

کی داستان کی میں بیٹھ جا تا ہوں۔

کی داستان کی میں بیٹھ جا تا ہوں۔

قارئین ارشد میرا جگری دوست شادی شدہ ہے لیکن عرصہ دراز ہے اکلی کوئی اولا دہیں ہے آپتم جواب کے دیوانوں سے گزارش ہے کہ میرے دوست کے لیے دعا کریں اللہ پاک اے اولا دے نوازیں۔ آمیں۔ پھر ارشد ہے

میری فون پر بہت لمبی بات ہوئی ارشد نے مجھے
کہالڑکیاں پہلے پہلے سب یہی بولتی ہیں کہ ہیں
شادی شدہ ہوں میرے نیچ ہیں میرا خاد نہ
بہت شخت ہے تم نے خود تو اپنی آنھوں سے تو
نہیں دیکھا کہ دہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی
شدہ ہے پھرتم اس کی باتوں پر یقین کیوں کرتے
ہو خیر ارشد کے ساتھ حال احوال کیا پھر ارشد کی
کال ڈراپ ہوگئی۔ ارشد کو عمرہ ادا کرنے پ
میں نے مبارک ہاد بھی دی۔

کھر میں ملیج و کھتے ہی اچھلنے گے دل بہت خوش تھا میں نے فوراکلاس میں ہی مین کردیا نداق اور شیطانی کرنا میری عادت تھی میں نے میج میں لکھ دیا۔

میڈیم میں نے آپ سے دعائیں انہیں ہا ہیں ہے وعائیں انہیں ہائی ہے صرف زندگی میں ہرروز دومند بات کرنے کی بھیک مائی ہے یہ دازتو خدانے آپ کو دیک ہے اس پر اتنا غرور کیوں کرتی ہو پلیز میں ہاتھ جوڑ کرتم ہے سوال کرتا ہوں کہ جھ ہے صرف دومنٹ کی بات کرلیا کرومیں آپ کو بھا بھی ماں بھی کہہ کر پکار اکروں گا آپ ای رہے کو جو بھی نام دیں جھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر بہن ہوتو بھائی کی طرح سمجھ لوا گر لڑکی ہوگا۔ اگر بہن ہوتو بھائی کی طرح سمجھ لوا گر لڑکی

تمہاراکلرکیہا ہے۔ اس نے کہا۔ میں کالی سیاہ ہوں۔ میں نے اس کوطورے کے نام سے پکار نا شروع کر دیا۔طورے پشتو زبان میں کا لے سیاہ کو کہتے ہیں ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم کمزور ہویا موثے ہو۔

میں جان آبوجھ کر مذاق میں کہا
میں موٹا تازہ ہوئی پھروہ بجھے نوٹیا کے نام سے
دیارتی تھی نوٹ پہتو زبان میں موٹے انسان کو
مجھے ہیں پھر عبد کے دم میں آئی لو یو کے ساتھ یہ
بھی لکھا تھا کہ پلیز آپ کا نام راس نے بجھے عید
مبارک دی تھی اور ساتھ میں لکھا تھا کہ شہنم
نامید ۔ اور ساتھ کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں
میرے دو بچے ہیں میں آپ کو لائیک کرنی
میرے دو بچے ہیں میں آپ کو لائیک کرنی
میرے دو بچے ہیں میں آپ کو لائیک کرنی
میرے دو ب

قار کین کرام میں تو ہمیشہ اس کی آ واز سے محبت کرتا تھا میں اس کی اس بات پر یقین نہیں کرسکتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے میں کمرے میں گرسکتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے میں کمرے میں گرانے والا کی نہیں تھا۔ خیر عید بھی گزرگی میری چھٹی بھی ختم ہونے والی تھی میری بونت بھی جنوبی وزیرستان کے علاقے میں تھی میں وہاں جا گیا۔لیکن عید کے بعد میں شبنم کے نام سے چا گیا۔لیکن عید کے بعد میں شبنم کے نام سے پارتا تھا بھر بہت ہی بیار سے جانی کہہ کر چھے بیدلا نیک کرتی ہے کہ کر جھے بیدلا نیک کرتی ہے جھے اس کے لائیک کرنے پر بھی غرورتھا جھے اس کے لائیک کرنے پر بھی غرورتھا جھے ای کہ دہ مجھے سے کرتی کرتی ہے جھے ایس کے لائیک کرنے پر بھی غرورتھا گیں۔

ہوتنہا ہو ممگین ہوتو دوست کی طرح سمجھلوا گر مال ہوتو مجھے اولا دکی طرح سمجھلو مجھے آپ کی آ واز سے محبت ہے پیتنہیں میں دیوا تگی میں کیا کچھ کہہ جار ہاتھا۔

فارئین کرام یقین کرد وہ میرے دماغ میںایی سوار ہوگئی تھی کہ مجھے خود کا اندازہ نہیں تھا عجیب حالت تھی میری اس نے دوبارہ کال ڈراپ کردی پھراس کا ایک میسے آیا۔ میں صف آ

میں صرف آپ ہے سے کر سکتی ہوں میں نے کہا مجھے منظور ہے پھر

ہم نے پوراسال میسے کئے ہیں ہماری دوئی مرف میسے کی حد تک تھی محبت پاک دائمن دوئی تھی میں اکوری کا محت ہونے والاتھا خیر کوری کا دیارہ وقت تو میڈم ہونے والاتھا خیر کوری کا جاتا تھا ساراوقت میسے ہیں مشغول رہتا تھا میرا کوری کا رزلت تو اچھا نہیں تھا لیکن پای ہوگیا تھا میں کورش ختم کرنے کے بعد والی ہوگیا تھا میں کورش ختم کرنے کے بعد والی کھٹی ہوگیا تھا میں کورش ختم کرنے تھے ہیں کوری کھٹی کوری کے دوست جدا ہو گئے تھے میں کوری کے میں کوری میں ناک دوست جدا ہو گئے تھے میں کوری میں نامل دوست بھی کھول نہیں پاتے سب کی میں نامل دوست بھی کھول نہیں پاتے سب کی بیارا تی ہے ہوں میں بھی گاؤں آگیا۔

قار مین کرام خید بھی قریب تھی پھر ایک دن وہ بھی تھا کہ عید آئی میں اس دن بہت خوش تھا میں رویا بھی نہیں تھا میں نے میڈم کو عید مبارک کا خوبصورت مینج کے ساتھ آخر میں آئی لو یو بھی کہد دیا تھا قار مین کرام یقین کریں ماری دوتی آئی پاک دوتی تھی کہ میں نے آج تک اس سے نام نہیں ہو چھاتھا میں نے ایک دن نداق میں اس سے ہو چھا۔

جوابع ض 17





قارین کرام شبونے مجھے کہا میں مردان میں ایک کورنمنٹ کائی میں پڑھاتی ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی کرک کی رہنے والی تھی کرک کے علاقے میں ان کا گھر تھا جب مجھے وزیرستان کے لیے جانا ہوتا تو مجھے ای راستے ہے گزرنا ہوتا تھا ان کا گھر راستے میں آتا تھا نیکن ہمارا گاؤں اس کرک شہرے بہت وورکو ہاٹ کی طرف آتا تھا سب پہاڑی علاقہ ہے ہمارے گاؤں میں روڈ بجلی کی سہولتوں سے صدیوں سے محروم ہے خیر پھر میں نے شبو طورے کواسینے یونٹ اور وزیرستان جانے گی خبر طورے کواسینے یونٹ اور وزیرستان جانے گی خبر

وی ساتھ میں بیجی بتایا کہ ماری گاڑیاں آپ

کے سٹاپ سے گز رکر بنوں کی طرف جاتی ہیں کیا

تم اس شاپ پر آسکتی ہو کہ میں تمہیں ایک نظر

اس نے تی ہے انکار کردیا اور الٹااس نے بہا کہتم نے گرچر مجھے ایس بات کی تو میں ابنا تمبر بدل لوں گی اور مجھے یقین ہے کہتم معاہدہ خلافی نہیں کرو گے اور صرف ہے گی حد تک ہی رہو گے میں بھی اپنی جان کے علاقے اس کے گاؤں سے گزرتا ہوا تمکین چبرے کے ساتھ روانہ ہوگیا

شکوہ بیں کس سے گلہبیں نصیب میں بیس تھا جوہم کو ملاتبیں

وہاں ہماری ہونٹ نے دوسال عرصہ لگایا اور میں جلد میجر بھی بن گیا میں اکثر بھی بھار وانہ ہے اے کال کرتا تھا حال احوال معلوم کرنے کے لیے بس اس کی آواز کی عاشقی نے مجھے پاگل کرویا تھا ون رات شبوطورے کے ایارے میں سوچنے لگا یہی سوچنا کہ آخر اس

طورے کو دیکھنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں۔

وزیرستان میں میرا دل بہت پریشان اداس رہتا تھا جب بھی چھٹی پرآ تا تھا بھر بھی میسے ہی کرتا تھا بات اگر کرتا بھی تو اپنے ساتھ در پیش مسائل کی عام گفتگو کر لیتا تھا کیونکہ اپنا ہر دکھ تم خوشی اس کو اپنوں کی طرح بیان کرتا تھا۔ وہ ججھے کہتی بھی تھی۔

تم یہ باتیں مجھے مت بتایا کرو۔ میرے
اور تمہارے درمیان ایسا کوئی رشتہیں ہے۔
ہیشہ مجھ پرظلم کرتی تھی بہت دل دکھاتی تھی
حال نکہ میں نے ایک بس اپنا دل ہینے ہے نکال
کرنہیں دیا ہے باقی تو میں نے اس کے پیار میں
کرنہیں دیا ہے باقی تو میں نے اس کے پیار میں
کرنہیں دیا ہے باقی تو میں نے اس کے پیار میں
کرنہیں جھوڑی تھی وہ مجھے ہمیشہ کی

غوٹیاغوٹیا میں تمہاری کیالگتی ہوں ہاری دبتی صرف غزلوں کی حد تک ہے پلیزتم میری مجبوری کو بیجھنے کی کوشش کرو۔

میں نے ایک دن دوروکراس ہے گہا۔
طورے تم مجھ ہے ایک بارل سمی ہو پلیز
سرف ایک بارطورے میں جب تمہارے سٹاب
ہوتا ہے میں گاڑی کے شخشے کی طرف اپنا منہ
کر لیتا ہوں اور میرے آنسور کئے کا نام بی نہیں
لیتے ہیں مجھے تم ہے بے پناہ محبت ہوگئ ہے
میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکنا تم اگر شادی
میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکنا تم اگر شادی
میں تمہارے بغیر زندہ نہیں سے الو پلیز میرے مبرکا
ماردوں گا بھر تم بوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھے ہا
ماردوں گا بھر تم بوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھے ہا
ماردوں گا بھر تم بوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھے ہا

كرفيار كرلوں كا بھرتم جيل ميں ملاقات كے ليے آیا کروگی میں بھر حمہیں دیچے بھی لوں گا اوراس طرح مل بھی لوں گا۔ مجھے مجبور نہ کر ومجھ ہے حیب حاب مل لوورنہ میں تمہارے ملنے کے لیے کوئی حد بھی یار کرسکتا ہوں۔

نجانے میں غصہ میں کیا کچھ کہنا جار ہاتھا اس کو یقین بھی نہیں ہور ہاتھا کہ اقبال میرے بارے میں ایبا سوچ بھی سکتاہ۔ مجھے اس طرح ڈراسکتا ہے اس کا تھ روروگر برا حال ہو گیا تھا چراس نے مجھے کہا۔

ا قبال ایک بات مهمیں میں آج بتادوں میں اپنے خاوندے بے پناہ محبت کرتی ہوں ہم دونوں بچین سے بیار کرتے آئے ہیں اور تم میری جان لے لوٹین میرے جاوند کو بھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا بیساری ملطی میری ہے کہ میں نےتم پر ترین کیاتم نے مجھے اللہ محقالیہ کے واسطے دیے میں نے تمہاری ماں کالحاظ رکھا کہتم بھی کسی کی اولا دہو میں نے تہمارے لیے ول میں در در کھا جس خدا برتم پر بھروسہ کیا وہ ہی میری عزت کا بھی محافظ ہے آج تم نے میرادل تورو ما ہے ما این محملیا بن براتر آئے ہو۔ آج تم مجھےا پیچھےانیان نہیں لگے ہو ہمیشہبی عزیت کیٰ نگاہ ہے دیکھتی تھی تمہاری عزت کرتی تھی مکن آج میرے دل میں تمبارے لیے ہرطرح کی جگہ ختم ہوگئ ہے آج تم مجھے انسان نہیں درندےلگ رہے ہولین آج کے بعدتم ہے میرا ہر قتم کا رشتہ ختم ہوگیا آج کے بعدتم مجھے س نہیں یاؤگے ہمیشہ خوش رہو بیہ دعا ہے ہماری

ال کے ساتھ ہی اس موبائل ہیشہ کے

لیے آف ہوگیا جو پھر بھی آن نہیں ہوا پھر کیا تھا میں یاگل ہو گیا میری حالت بہت خراب ہو گئ زندہ لاش بن گیامیری روح کی سائسیں ختم ہوگئی آ تھوں میں آگ جل ربی تھی کرم آنسوآ رہے تصاس کی حرکت ہے بہت غصر آر باتھا تمبر آف کرنے کاظلم کیوں کیا محبت اور دوئتی میں تو بہت مجحه ہوتا ہے کیکن جدائی کاظلم قابل برداشت ے میں اے صدے ہے بہت بخت بمار ہو گیا۔ یماری اتی شدت سے برھ گئی تھی کہ بے ہوش ہوگیا مجھے ہوش نہیں آر ہاتھا جب ہوش آیا تو میں ى ايم ايج ميں تھا مجھے پھريدول ہلا دينے والى خبر ملی کہ مجھے ایک خطرناک بیاری ہے جس سے خون و ماغ کی شریانوں میں گاڑھا ہوکر رکنے لگتاہے چونکہ یہ بماری مجھے ساہ جین کے محازیر ہوئی تھی علاج بھی بہت ہوا تھا کیکن کسی پریشانی اور ٹینشن کی وجہ ہے رہے بیاری پھرآ جاتی ہے پہلے علاج کی وجہ سے خون رکنے کا وقف بے صد محققر ہوتا ہے لیکن جول جو ل یہ بہاری بڑھتی جاتی ہے یہ وقفہ بھی بڑھتا جانے لگا بیاری کی اسیج بڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی وتت و ماغ کی ایک رگ مصطنت برب ہے مدخطرناک باری ہے۔

ڈاکٹرنے بتایا اس بیاری کاعلاج پاکستان میں ممکن تہیں ہے آپ کو اس علاج کے لیے امریکہ جانا ہوگا مزید در کرنا مناسب نہیں ہے تمہاری جان کوخطرہ ہوسکتا ہے۔

پھرفوج نے جلدی میرے امریکہ جانے کا سارہ انتظام کردیا ایک ہفتے کے بعد میں اور میرا دوست امریکہ کے لیے روانہ ہوگئے۔ پھر ائیر یورٹ ہے سیدھا ہپتال پہنچ گیا وہان ڈاکٹر سپیلسٹ ارجن ور ما کے زیر سایہ علاج نے مجھے

ہپتال داخل کروایا میرا باقدہ سے علاج شروع ہو گیا ڈاکٹر ارجن بہت ہی خوبصورت مرد تھا تكورا چثا دراز قدنهایت بی شریف انسان تقامیرا علاج بهت بهتر انداز مين كرر باتفا ومان ايك زیں جس کا نام رینا تھا اس کی دوسری نبہن زویا ھن یہ دونوں ای ہیتال میں زی<sup>ں</sup> کی ویوئی کررہی تھیں اس میں ہے زویا کومیری خدمت کی ذمہ داری سونب دی گئی وہ بہت ہی غریب اور شریف گھرانے کی تھی اس کومسلمان ہونے کا بہت بی شوق تھالیکن گھر دالوں کے ڈر سے وہ اسلام قبول نہیں کررہی تھی میں ان دونوں کو سویت سسنر کہد کر ایکارتا تھا کیبلی دفعہ جیب میں نے زویا کوسٹر کہہ کر نکاراتووہ رونے لگی

آج تک جھے امریکہ میں کسی نے سٹونہیں الكارا بمارے اورآب كے غدمب ميں يمي فرق ے میں نے اس کواس کوائے اخلاق کی وجہ ہے اور بھی اسلام کے نز دیک تردیا تھا ان دونوں بہنوں کی مجھ کے بہت د آ لگی ہو گئی تھی وہ دونوں مجھے یا کتانی بھائی کہہ کر یکارتی تھین ان کی ماں بھی ججھے دیکھنے آ کی تھی وہ بھی اپنی بچیوں کی طرح بہت نیک خاتون تھی لیکن ان کا باپ کشریبودی تھ اپنے مذہب کا بہت ہی لکا تھا یہ دونوں بہیں میرے لیے گھرے وہ اکثر لذیدِ کھانے بھی لاتی شر ھیں پر تقریبا دیڑھ ماہ کے بعد مکمل صحت یاب ہو گیا اور ڈاکٹر نے مجھے میتال سے ڈسچارن کردیا میں صحت باب توانا محسوں کرنے نگاتھا اسے آپ کو پہلے سے کافی بہت محسوس کرنے لگاتھا حالانکہ بماری کی وجہ سے انسان کمزور ہوجا تا ہے کیکن مجھ کسی متم کی بیاری محسوس مبیر

ہورہی تھی میں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میری رگوں میں خون ن بجائے یارہ ڈورر ہاہویں نے خدا کاشکرادا کیا ڈاکٹر کو گلے ہے لگا کراہے شکریہ ادا کیا ڈاکٹر بھی میری صحت یا لی پر بہت ہی خوش دکھا گی دے رہاتھا ڈاکٹر نے جمجھے میری صحت یالی پر ميارك بادوي تقى ۋاكٹر كوخدا حافظ كہااور باہر كى طرف میں چل دیا۔

ہیتال ہے نکلتے ہوئے میری نظر رینا اورزویا پر برای دونول ببنیں میری طرف عی آ رہی تھی ہاتھ میں بھولوں کا گلدستہ بھی تھا میری صحت یالی پر وہ دونوں بہت ہی خوش تھیں مجھے مبارک باد بھی دی پھر کہے لکیں۔ یا کتان بھائی۔۔۔ ہم نے تہاری شبو

کے بارے میں جان لیا ہے۔ میں ان کی بات س کر جیران رہ گیا کہ انہوں نے شبو کے بارے میں کیے جان لیا پھر سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے میری ڈائری روه کی ہو۔ جو میں نے سپتال میں تکھی تھی میرے آ نبوگرنے لگے پھران کی آئکھیں بھی بھگ کئیں دونوں نے یک زبان ہوکر ہاتھ اٹھائے اور کہا اور سلام کیا۔ میں نے ایک قدم آگے ہوکر بہنوں کی طرح سریر ماتھ رکھ کر خداحا فظ کہا۔

میں نے جاتے ہوئے کہا کداینا نمبردے ویں اکہتم سے رابطہ رہے۔ اوراینا تمبر بھی دے دیا۔ میں گاڑی میں مٹھتے ہوئے بیجھے دیکھا تو یہ دونوں کھری تھیں چرمیں نے ان کو بائے بائے کہاانہوں نے بھی ہاتھ بلا دیا ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ۔ پھر دو تین دن امریکہ



میں نے مڑکر دیکھا میں نے کہا رینا یو اوکے زویا بولی اوکے وہ میری طرف بڑھی اور کہا۔

ميجر بھيالا اله الله محمد رسول اللّٰد آپ يفين کریں میرے جسم پر شدید سردی لگ رہی تھی میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا میری آنکھوں ہے دریا کی طرح آنسو بہار ہے تھے میں نے دھیمے دھیمے اپنے کندھے سے بھگ ا تا کرز میں پر رکھاان کے بالکل قریب ہو گیاای کادویشہ جو کے ان کے کندھوں پر تھا میں نے اس کو کندھے ہے اٹھا کر اس کے سرکو ڈھانپ دیا سارے لوگ جوائیر پورٹ پرموجود تھے وہ جمع ہوگئے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور میں سوچ رہاتھا کہ میں اللہ کے نزونیک کیا ا تنا بڑا مسلمان ہوں کہ کوئی یبودی عورت میرے سامنے کلمہ پڑھے میں لیک کر دونوں کو ایک ساتھ بانہوں میں لے کر دو بارہ سریر بوسہ دیا اورآنسو کی دهند میں خدا حافظ کہہ کر جلدی ہے فلائٹ پر پہنچ گیا کیونکہ وہاں میرا دل بہت عجيب ہور ہاتھا۔

سارے راستے میں زویا اوررینا کے بارے میں سوچ رہاتھا کھنو میں ایک خاص بات یہ میں کھے ویڈیو کئے تھے اس کا موبائل ویڈیو سے بھراہوا تھا جب میں گہری سوچ میں پڑگیا تو کھنونے اپناموبائل مجھے دکھا یا اوراس میں زویا اوررینا کی ائیر پورٹ والی ریکارڈ نگھی جو اس نے بدا چھے طریقے والی ریکارڈ نگھی جو اس نے بدا چھے طریقے سے کہ تھی اس ویڈیوکود کھے کرمیں بہت ہی خوش ہوگیا میں نے بار بار وہ ویڈیو دیکھی آج بھی میرے ساتھ اور مکنو کے ساتھ سیو ہے اس کوہم میرے ساتھ اور مکنو کے ساتھ سیو ہے اس کوہم

یل گرارے شاپیگ کی میں نے دوست کو بھی کائی شاپیگ کروائی اسے بھائی سجھا تھااس نے میری خوب خدمت کی تھی آج تک نہیں بھول سکا ہوں پھرامریکہ میں ایناویزہ وغیرہ درست کروایا مکٹیس کیس اوراگل قسم ائیر پورٹ پر روانہ ہوگئے۔ جب ائیر پورٹ میں چہنج گئے تو اپنی فلائٹ کا انتظار کررہاتھا میں اور مکنو چ پر ہیتھے ہوئے کہ کی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں اور مکنو چ پر ہیتھے میں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں اور زوہا کھڑی تھیں دیکھا تو میرے سامنے رینا میں اور زوہا کھڑی تھیں دیکھا تو میرے سامنے رینا اور زوہا کھڑی تھیں دیکھتے ہی میں پریشان ہوگیا۔ وہ مسکرادی اور جھے کہا۔

ڈونٹ ویری کیا بہنیں اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے ہیں آسکتیں۔

میں نے کہا آف کورس کیوں نہیں آؤیہاں بیٹھو کمنو سے کافی مانگوائی ہم نے تھوڑا وہاں انظار کالمحدان کے سنگ گزرابہت ہی مزہ آیا تھا اور مجھے خوشی بھی تھی کہ واقعی اپنا فرض نبھانے میں کوئی کٹرنہیں چھوڑی۔

چند کمی بعد میری فلائٹ کی الاؤٹسمنے ہوئی ساتھ میں رینا اورزویا کی آگھوں سے آنسوآ گئے میں بھی اداس ہوگیاتھا وہ چھوٹ چھوٹ کررورہی تھیں پھر میں نے اسے سلی دی اور میری خدمت کرنے پرخراج تحسین پیش کیا ساتھ میں اٹھٹی تصویریں بھی بنوائی میں نے بڑارڈالرنکال کران کودیئے لگالیکن انہوں نے لینے سے ہزارڈالرنکال کران کودیئے لگالیکن فتم دی پھر رینا کو پانچ سوڈالرنکال کردیئے وہ فتم دی پھر رینا کو پانچ سوڈالرنکال کردیئے وہ لینے پر بجورہوگئی میں دونوں کو گلے لگایاان کے ماتھے پر بوسہ دیااورخدا حافظ کہا۔

ماتھے پر بوسہ دیااورخدا حافظ کہا۔

زویا نے آواز دی۔اقبال بھیا۔





بھی ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ میں نے مکنو کی طرف

امریکه احیها تھا ز دیا اور دینا بہت کریٹ تھیں مکنوہنس دیا۔

پھر ہم کرا چی ائیر پورٹ پر پہنچ گئے وہاں یر عل ابہطرین دوست اقصد عمای شدت سے میرا انتظار کرر ہاتھا وہ بھی میری صحت یابی پر بہت خوش تھاا قصد عبای کے ساتھ اس کے بڑے بھائی ارشدعہای بھی موجود تھے بھر ائیر پورٹ ہے مکنوکو بھی رخصت کیا مکنو بھی مجھ سے فیم کرونے لگامیں نے کچھ میسے اس کودیے مكنوك كر والے بھى آئے تھے سب مجھ سے لے بھی تھےوہ سب کمنو کی خوش مزاج تھے کمنو کاوہ بھائی بھی جو یہ جوڑواں پیدا ہوئے تھے جس کا نام کلھنوتھا اس کودیکھ کر بہت بنس گیا۔ مجھے ان کے نام اچھے لگتے تھے ایک کا نام مکنودوسرے کا

پھروہ رات اقصد کے سات قیام کیاا گلے دن پٹاور کی فلائٹ ہے روانہ ہو گیا۔ جہال پر میرے محمر والول نے میرا شاندار انداز میں استقبال کیا گھر والوں کے ساتھ گاؤں والے بھی اُول آئے ہوئے تھے میں بھی خوش تھا کہ فیدا کی طرف سے ایک نئ زندگی مل گئی تھی۔وہاں سے سیدھا گاؤں آگئے گاؤں میں خیرات کیا لوگوں نے دعا تیں دیں گاؤں کے سب ہی لوگ میری خیریت یو چھنے کے لیے

قارئمين كرام انسان جتنا تجمى دورونيا چلا جائے کیکن محبت کو کوئی تہیں بھول سکتا پھر سبنم کی ماد نے مجھے رولانا شروع کردیا اس کی یاد

شدت ہے مجھے ستانے لگی۔ میں نے شبنم کا نمبر ملاياليكن نمبرآ ف ل ر ما تفا عجر جذبات مين آگيا کہ جان بھی کیوں چلی جائے لیکن اس کو کمی صورت نہیں چھوڑ وں گااس کوچھوڑ نامیرے بس میں نبیں ہے پھر یا گل بن کا دورہ شروع ہو گیا گہری سوچ میں بڑ گیا میں نے پہلے بھی جذبات مِين آكرشبوكوككود يا تقااب بهي جذبات مِن آگيا ليكن شبوكو مجھ سے ايسانبيں كرنا جا ہے تھا مجھے مع في ما تكني كا موقعه تو دي نال مو بائل آف كرنے كاكياتك بنآب ميں نے بھرائي مال كو كرے ميں بلايا كيونكہ ميري مال جي ميري بہترین دوست تھی بھیکی بلکول کے ساتھ میں نے ماں کوشروع ہے آخر تک ہر بات بتائی ماں بھی میرے لیے رور ی کھی کیونکہ میں چرمینش میں أكياتها كهانا بيناختم بورباتها ايك ميجرغرق : وربا تھاشبو کے عشق میں ہرو**تت** دعا کرتا تھا کہ اس کا نمبرآن ہوجائے ایک بار مجھ سے بات كرلے ميرى مال نے مجھے بہت سمجھايا۔

وہ شادی شدہ ہے مہیں ایسا نہیں کرنا جاہے تھا اگر تہاری وجہ ہے اس کے بچے میم موجا تين تو كون ذمه دار موكايه

میرے پاس مال کی کسی بات کا کوئی جواب ہیں تھا میں نے مایں کی گود میں سرر کھ کر مال سے دعا کی بھیگ مائلی میری آ تھول کے آنو مال کے گھنے ہے، کرنے لگے میری مال ميرت بالول مين انگليال تھيرنے لکي مال کے آنسومیرے سر پر قطرہ قطرہ گررہے تھے۔ قار مین کرام محبت میں آ نسو کیوں گرتے ہیں مانتے ہیں کہ جب دل میں در د ہوتا ہے تو ہی آ نسوگرتے ہیں نال اقبال کومحبت میں درد کی

RSPK.PAKSOCIETY.COM

جواب ومن 22



وہ وہ تو شادی شدہ ہے تین بچوں کی مال ہے
تی ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے۔وہ
کی اپنے خاوند کے ساتھ کالج سے چھٹی لے کر جہلم
کی گئی ہیں اس کا خاوند جہلم میں آفیسر ہے۔
ان کا میہ کہنا میر سے مرنے کی دیرتھی میر سے
ہوش اڑ گئے بہت ہی دردنا ک لمحدتھا کھر میں نے

میڈم فوزیہ باجی کو کہا۔ کیا تجھے اس کے خاوند کا نمبر دے علی ہیں یا میڈم شبنم کا حقیقت میں میری بہن ان کی سہیلی ہے میں بہال کسی سرکاری کام سے پشاور ہے مردان آیا تھااس کا پہلے یے نمبرتھا میں نے وہ نمبر ویکھایا اورکہا کہ بینمبر چھ عرصہ ہے آف مل رہا ہے میری بہن اس کے تمبر آف ہونے پر یر نشان ہے توبرائے مبربانی مجھے اس کا کوئی 'نئٹ نمبر دے ویں تا کہ میں اپنی بہن کودے ووں۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کرلیا بچھے تمبر ویے ہے پہلے اس نے کال کرنے کی کوشش کی تا كرمينم ے يوچھ سكے كدم نمبر دے ديں كه تہیں کیکن اس نے کال نہیں انٹینڈ نہیں کی پھر مجھے تمبرتھا دیا۔اس کا تمبر کینے کے بعد میں نے ان کاشکر میادا کیااور کالج سے باہرنکل آیا۔ اي كا نيونمبر و كيه كر دل خوش ہو گيا۔ليكن اندر ہے ملین اداس بھی تھا یقین اب بھی نہیں آر ہاتھا کہ وہ شادی شدہ ہے میرجھوٹ ہے وہ میری ہے صرف میری ہے میں اس کوئی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرسکتا پہلے تو میں ہمیشہ اس کے شادی شدہ ہونے کی بات کو نداق سمجھتا تھا کیکن آج بودوگواہوں نے حقیقت بنادی تھی۔ قارئین کرام ٹوٹے دل کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوی مشکل ہے ڈرائیونگ ایک خاص و بہ ریکھی اس کو بدستی سمجھ کیں کہ وہ شادنی شدہ عورت تھی اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی تو شاید وہ محبت میں قربان ہوجاتی لیکن اقبال کی محبت کی قدرضرور کرتی وہ بہت ہی ٹینشن میں تھی عورت کادل بہت ہی نرم ہوتا ہے۔

کتے ہیں عورت کا دل اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پھرعورت کا دل کیے رحم والانہ ہوعورت کے دل میں رحم ترس کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے

قارئین کرام شبو بہت ہی مجبورتھی ہم مانے ہیں کہ شبنم اگر محبت نہیں کرتی تھی تو نفرت بھی لا نفر سے بھی کہیں کرتی تھی تو نفرت بھی کہیں اس دن جذبات میں آکرا قبال نے شبوکو کھود یا تھا کیکن اس دن جذبات میں آکرا قبال نے شبوکو کھود یا تھا کیکن اقبال نے بھی اس کو پیدا کرنے کہتے ہیں ناں کہ جب کوئی انسان تلاش کے لیے کہتے ہیں ناں کہ جب کوئی انسان تلاش کرنے پر فخر کیا ہے کہتے ہیں اور اللہ اپ فرشتوں کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اللہ اپ فرشتوں کو ساتھ ساتھ کے اور راستہ بتانے میں مدد کرنے کی ہدایت کے اب قربان ہو جا کی خدا پر کہ دہ ا تنارتم والا بہت قربان ہو جا کی خدا پر کہد وہ ا تنارتم والا بہت قربان ہو جا کی خدا پر کہد وہ ا تنارتم والا بہت قربان ہو جا کی خدا پر کہد وہ ا تنارتم والا بہت قربان ہو جا کی خدا پر کہ دہ ا تنارتم والا بہت قربان ہو جا کی خدا پر کہد وہ ا تنارتم والا بہت قربان ہو جا کی خدا پر کہد وہ ا تنارتم والا

میں شبنم کو تلاش میں نکل گیا پہلے مردان کے کالجوں میں تلاش کرنا شروع کردی بڑی مشکل ہے ایک جگد اے اس کا پتہ لگا میری مشکل ہے ایک جگد اے اس کا پتہ لگا میری ملاقات میڈم فوزیہ تیمور ہے ہوئی اورمیڈیم مگہت ہے ہوئی جو مردان میں ہی رہے والی تخییں ۔میڈم نگہت بھی اکارہ کی خٹک قوم کی تخییں انہوں نے مجھے بتایا۔

حبر 2015

SCANNED BY AMIR





کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا کوہاٹ میں گاڑی میں ہی این جی ڈالتے وقت ایک دفعہ پھر میرے دماغ کوز در دار جھٹکا بھی لگا تھالیکن پم کے مالک نے میری حالت کو دیکھ کر اپنے کمرے میں جھایا اور میری سیوہ کی جب تھوڑی حالت بہتر ہوئی میں روانہ ہو گیا پم کا مالک بہت اچھاانیان تھا بہت عزت کی اس نے میری شاید اس کومیری حالت پرترس آ رہاتھا۔

گھر پہنچ جانے کے بعد اماں کوسلام کیاماں نے بیار بھرے انداز میں مجھے دیکھا میں بھی سکرادیا۔ اپنے کمرے میں چلا گیا اپنے دوسرے نمبر سے اس کا کال کی اس نے کال اندینہ کی میں نے ہیلوہیلو ہے ہی پہنچا نلیا کہ بیتو میری وہی شبوطوراہے میں نے آرام سے کال ڈراپ کردی۔

ال نے جھے کی پالی نہیں کیا سوچ رہاتھا ۷۵۱ کی بیک ندگی ہے بیکی محبت ہے اس محبت کو میں کیا روپ دوں کیا ایک ماں کواس کے بچوں میں کیا روپ دوں ایک پیار کرنے والے جیون سے الگ کردوں ایک پیار کرنے والے جیون ماتھی ہے جدا کردوں جس کے میری شبوجائی بہت نوش ہے میں اس کا دل کیوں دکھارہا ہوں نہیں نہیں اپنے ضمیر کو جھوڑ اشبو نے شادی شدہ ہوتے ہوئے میری عزیت کی لاج رکھی اس نے ہمی پرترس کھا کرمیری بیسی پرترس کھا کرمیج کے ہمی پرترس کھا کرمیری بیسی پرترس کھا کرمیج کے نام پر جھے ہے دوئی کی اور میں اس کی زندگی جاہ کرنے کی نیت کرتا ہوں خود سے کہنے لگا۔ اقدار تی میں میں خود سے کہنے لگا۔

ا قبال تم النے خود غرض نہیں ہو تھتے ہو کیا تم نے اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی قتم نہیں لھائی تھی اقبال جب تک تم زندہ ہواس کی

عزت تم برفرض ہے اور میرے ہوتے اس کو کوئی جدانہیں کرسکتا میں ظالم نہیں ہوں وہ جیسے بھی ہے میری محبت ہے محبت کے آگے میں بہت مجبور ہو گیا۔

قارعین کرام پھر میں گئی دنوں تک سوچتار ہا کہ سے کروں یانہ کروں خیر میں نے بسم اللہ پڑھ کرمجت زیادہ محبت کیوجہ ہے ول کے ہاتھویں مجبور ہوکرمینج لکھ دیا کہ جس کی تحریر کچھ

یول کی۔

ان بیر جان نمبر بدلنے ہے انسان بھی نہیں بدل سکتا تم جران ہوگ کہ میں نے تمہیں کیے دسے انسان بھی نہیں کیے دسے انسان تمہیں کیے دسے قرالیکن تمہاری ایک ہے گناہی ظاہر ہوگئی کہ تم ہے گناہی ظاہر ہوگئی کہ معافی کروہ تم شادی شدہ ہو میں آخ قسم معافی کروہ تم شادی شدہ ہو میں آخ قسم کھا تاہوں بھی میری وجہ ہے تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی آج کے بعد تم مری بہن بھی فراب نہیں ہوگی آج کے بعد تم مری بہن بھی مال بھی ہود دست بھی ہواگر تم جھے معافی دے مال بھی ہود دست بھی ہواگر تم جھے معافی دے کئی ہوتو آپ کا حسان ہوگا تمہار ہے تی کرنے کا آپ کا دوست اقبال۔

کا انتظار ہمیشہ رہے گا آپ کا دوست اقبال۔

پھر تھوڑی دہر کے بعد اس کی کال آگئی میرے ہیلو کہنے پر وہ پوٹھ پوٹھ کررور ہی تھی اور میں بھی بچوں کی طرح رور ہاتھا اس نے بڑی مشکل سے مجھے کیا۔

مشکل ہے جمھے کہا۔

اقبال میں تنہاری دھمکیوں سے بہت مینش میں تھی میں بہت مجبور تھی تم میری وجہ سے اپنی زندگی تباہ مت کرو کوئی اچھی می لڑکی دیکھ کر شادی کرلوتمہیں میری قسم میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچوں سمیت تمہاری شادی پرآؤں گ میں تمہیں بہت بہند کرتی ہوں لیکن بہت مجبور میں تمہاری یا دیں مجھے یا گل کررہی ہیں تم مجھے

CANNED 2015 AMIR





ے ل لوصرف ایک بار ملنے آجاؤ۔

شگفته میں مجبور نموں وہ بھی وہاں رورہی

اچھا بہاوا می سے بات کرلو۔

شنبنم بنی میں اقبال کی ماں بولر ہی ہوں بیٹا میں ایک ماں جس طرح تم ایک ماں ہو مجھے بیٹن ہے کہ تم ایک ماں ہو مجھے بیٹن ہے کہ تم ایک ماں ہے اس کا لخت جگر نہیں چھین سکتی ہو یہ ماں آئ تم ہے اپنے نیچ کی خوشی کی بھیگ مانگتی ہے کہ تم ایک بار ملنے آ جاؤیہ ماں تمہیں وچن دیتی ہے کہ اقبال نے میرے گود بھر تمہارا نام نہیں لے گا اقبال نے میرے گود میں سررکھا ہوا ہے اپنا ااور میرا حال رورو کر میں سررکھا ہوا ہے اپنا ااور میرا حال رورو کر میں نے اس کو بالا ہے میرا بیٹا یقیم ہے بجین سے میرا بیٹا یقیم ہے بجین سے میں نے اس کو بالا ہے میرا بیٹا یقیم ہے بجین سے میں نے اس کو بالا ہے میرا بیٹا یقیم ہے بجین سے میں نے اس کو بالا ہے میرا بیٹا یقیم ہے بجین ہے میں نے اس کو بالا ہے میرا بیٹا تی کے اس کا در دنہیں و یکھا

سنیم نے کہا۔ ماں ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں۔ شبنم رور بی تھی تم میری ماں کی طرح میری ماں میں آپ کی خاطر یہ بھی کرلوں گی ماں میں بہت مجبور ہوں میرا دل اندر سے بہت دکھی ہیں بہت ہجسی تمہاری گود میں سرر کھ کر رونا چاہتی ہوں ماں مجھے گلے لگالوبی ہی ہی زورزور سے وور و نے گئے لگالوبی ہی ہی زورزور سے وور و نے گئے دیا ہے میں ہی تاریخ

قار کمن کرام یہ کیمامنظر ہوگا ایک مال کی گود میں اس کا پیٹیم بچہ رور ہاہود وسری طرف بینی کی طرح والی محبت رور بی تھی تو اس کا کیا حال ہوگا یہ مال بھی اتنی تی رور بی تھی کہ جتنے اقبال اور شبئم رور ہے ہتے شگفتہ مال ہے فون لیا اور کمرے سے ہاہرنگل گئی۔

ایسی مال اور ممرے سے ہاہرنگل گئی۔
دعا کریں گے بہی نال کہ خدا جمیں بھی ایسی مال

ا پی طرف کھینج رہے ہو میں ڈبل مائڈ ڈہوگئ ہوں میرے حال پررخم کرو میں اپنے خاوند سے بے پناہ محبت کرتی ہوں میں اس کو بھی تنبا نہیں دیکھ سکتی ہوں نہ ہی تمہیں وہ میرا پیار ہے تم میرے دوست ہوآ خرمیں بھی انسان ہوں۔

ہم دونوں مسلسل رور ہے تھے میرا دل مزید اس کی باتیں برداشت کرنے کے قابل نہیں قابل فرراپ کردی میں خوب زورز ور سے کمرے میں رویا ہوں چرمیری ماں آگئی اور بہن شگفتہ آگئی میری بہن شگفتہ آرمی کی ڈاکٹر کپٹن ہیں وہ مجھ سے بہت بیار کرتی ہیں ماں نے اور شگفتہ نے بجھے بہت کی دی۔

میں نے ماں سے کہا ماں میں صرف ایک بارای سے ملنا چاہتا ہوں صرف ایک بار میں مرجاؤں گا آپ کا قبال مرجائے گا۔

میں نے مال کی گود میں سر رکھ دیا ماں تو ماں ہوتی ہے بہن بھی ماں کی طرح ہوتی ہے ماں نے شکِفتہ کو کہا۔

مجهضتنم كانمبردلا دوبه

شُلُفتہ نے کہا میں بات کرتی ہوں شُلُفتہ نے کال کر دی۔

بیلوشیم باجی میں اقبال کی بہن ڈاکئر کپٹن شگفتہ بول رہی ہول میرا بھائی آپ کے لیے رو رہائے میری ماں بھی رورہی ہے میں اور میری ماں بھیگ ما تکتے ہیں کہتم میرے مان تم سے ایک بارمل لو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہارا کوئی بھائی غیر شادی شدہ ہے تو تم میرے میرے گھر رشتہ بجھوا دو میں تمہارے بھائی ہے شادی کرلوں گی لیکن تم اسکے بدلے میرے بھائی ہے شادی کرلوں گی لیکن تم اسکے بدلے میرے بھائی

2015 AMR

جوارعرض 25



ہاں جلدی بٹاؤ اس نے مجھے دونوں بازوے کپڑ کرزورزور سے جھٹلایاوہ سلسل رور بی تھی تم مجھے کیوں نہیں چھوڑتے کیوں مجھے جینے نہیں دیتے آخر میراقصور کیا ہے میرے مند پر جاریا کچ تھیٹر رسید کئے وہ تھیر غصہ کے نہیں بیار کے تقے

میں زندہ لاش کھڑا تھا میری آنکھوں سے آنسوگر کرز میں کی زنیت بن رہے تھے پھر میں نے اس کا ٹو پی والی برقعہ اٹھا اس کے سر پر پہنا دیا اسکی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

شہم تم بہت انچھی ہوتم واقعی ماں ہو ماں ہو مجھے معاف کر دو پلیز میں نے شہنم کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر معانی مانگی۔

اس نے مجھے اٹھایا اور ہم کرسیوں پر بیٹے گئے بریانی اور چائے منگوائی بریانی کسی نے بھی تہیں کھائی جائے دونوں نے ہی پی لی۔

قار مین کرام زیاد و ٹائم ساتھ میں اس لیے نہیں گزارا کہ شہم کے ساتھ وقت کم تھااس کو گھر کی فارشی ہے کہ جب کسی کے ساتھ میں انسان کرفنار ہوجاتا ہے تو یہ بیں و کھنا کہ بیشادی شدہ ہے یا کنواری ہے انسان محبت میں خود کو پھر قابونہیں پاسکتا ہے محبت کی مشش اسے باگل کردیت ہے اور پاگل پن خوشیوں کے جمونکوں سے شروع ہوتا ہے اور وکھوں کی دہلیز پرختم ہوجاتا ہے۔

عجیب بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو محبت حاصل نہیں ہوتی اور جے ل جائے وہ جرم نہیں رکھتے اپنی محبت کا بھی کھبار محبت کو محبت کے نام سے نفرت ہوجاتی ہے چھلو محبت کو آ مان کی بلندیوں پر لے جانے میں اور پچھ اورالیی ہی بہن دے قارئین کرام شکفتہ کوا قبال کی کوششوں سے بی آرمی میں کیمشنڈ ولاتھا شکفتہ کے ساتھ بچین سے ہی اچھی دو تی تھی پھر شبنم اور شکفتہ میں خبھی کرتے تھے بڑی مشکل سے شبنم نے اقبال سے ملنے کا وعدہ کر لیا۔

شبونے جعرات کے دن ملنے کا وعدہ کیا شبنم کے بتائے ہوئے مقام پر اقبال اس کا شدت سے اس کا انتظار کررہاتھا آج اقبال کی عید کا دن تھا بہت ہے تاب روڈ پر کھڑا تھا ہر گاڑی رکشہ کو بہت گھور گھور کر دیکھے رہاتھا خیروہ ونت آگیا کہ شہم ٹھیک گیارہ یجے آگئی۔ وہ کالے برقع میں تھی برقع کے نیچے سفید کمی جادر می کر میں یوس والا ہواتھا گاڑی ہے انزى توا قبال كاجتم كانب رباتها وو دونوں إس الساب سے بیدل ایل کر وی آئی لی ہوگل مِن آئے اقبال آئے آئے جل رہاتھ طورہ اس کے چھے جل رہی تھی وہاں وی آئی بی تمرے مِن بینه گئے اقبال کوا تظارتھا کہ کب اینامہارک جرہ دکھائے کی نقاب کب اتارے کی سلام وعا کے بعد شبنم نے اپنا نقاب آثار دیا۔ مت بوجھو کہ دہ کیسے لی ربی تھی اس کے حسن کی تعریف كيية كرول اتناكبول كاكدلك رباتفا كداللهية خود اینے ہاتھ سے اس کی ہر چیز بنائی ہواگر تعریف لکھنا شروع کردوں تو جواب عرض کے صفحتم ہوجا میں گے سبنم نے کہا۔

تم بہت ضدی ہو پوری کرلی ناں اپنی ضد مہیں یقین بہیں آ تا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں دیکھو مجھے پھر اس نے برقعہ بٹایا اپنی ضد پوری کرلوا جاؤ مجھے دیکھو میں تہمیں کس طرح ثابت کرکے دکھادوں کہ میں شادی شدہ ہوں کرکے دکھادوں کہ میں شادی شدہ ہوں





لوگ محبت کو خاک میں ملادیتے ہیں کچھ لوگ محبت کے سریر تانی پہنادیے ہیں اور پچھلوگ محبت کے ماتھے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔آج کے دور میں محبت کی سمجی پیجان کرنامشکل ہوجاتی ے خیر زمانہ لا کھ کوشش کرلے لیکن محبت کو نہیں مٹا کتے

محبت نے وفائی میں دینا میں بہت سے نام چھوڑے ہیں جیسے کہ لیکی مجنوں ہیررا بجھا۔ شرين فرباد يوسف زليخا- اورخدارسول الني كا مشق اور مسلمانوں کا عشق خدا اور رسول لکھنے اورسب سے دل ہلا دیے والا ایساعشق جوہم آج بھی زندہ خوت و مکھتے ہیں جو حضرت حسین کے عشق میں دیوانے ہیں جمیں اس بات کا ا<del>ق</del>رار ہے کہ محبت بھی مٹ نہیں علی خود الیں نہ مٹنے وانی محبت کا نام لیس اقبال اور شبنم کو بھی دیتا ہوں کیونکہ ہر جواب عرض کا دیوانہ اس عشق کو ہمیشہ ما در کھے گا

نبنم بے حد مجبور تھی اس کی ہمدر دیاں ضرور تھیں اقبال کے ساتھ لیکن ایک و فا دارشو ہر کے ہوتے ہوئے وہ کمی صورت محبت نہیں کر عکتی می نه بی اسلام اس چیز کی اجازت دی<del>تا ہے۔</del> وہ مشرقی لڑکی ہونے کے ناطےاںیا کچھ بھی ناممکن نہیں تھا وہ لیکچرارتھی پڑھی لکھی تھی وہ غلط اور سیج

کوا چھی طرح سمجھ رہی تھی ہیں۔ قاریمین میہ محبت اور دل لگی ایسی چیز ہے کیہ جب ہولی ہے تو اس کے سامنے پچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے سوائے اپنی محبت کے محبت انسان ے ہر چیز خطا کردیتی ہے محبت انسان ہے اپنی پہنچان بھول جاتی ہے کہائی کی طرف آتے

قار مین کرام اقبال اس کے قریب ہونا حابتاتھالیکن شبنم نے کہا کہ پلیزتم وعدہ خلاقی تبیں کرو گے اور میں ماں ہوں پلیز کسی مال کے ساتھ تم ایسی زیادتی نہیں کروگے میں تمہارے بھروے یر آئی ہو میری عزت اس وقت تمہارے ہاتھ میں بے تفاظت خدا کے ہاتھ

ا قبال اس کے قریب سے قریب ہوتا جار ہا تفاشبنم كادل وهك وهك كررباتفا اس كواين عزت کی فکر ہوگئی تھی لیکن اقبال قریب ہوتے ہی احا تک رک گیا۔

ويكهوشبنم جاني مين جانبا ہوں كەتم مال ہو

میلن تم میری محبت ہو۔

إقبال اس كے ياؤل ميں دوبارہ كركيا اور کہا جمیں تہارے یاؤں میں گر کر یہ بھیگ مانگنا ہوں کہتم مجھ ہے ماں بن کریات کیا کرو مجھ سے تے کیا کرو میں تمبارے میں اور تباری باتوں کے سہارے باتی زندگی گزاروں گا میں تہاری عزیت کی حفاظت کرنے کی قشم كها تا بول مجھے بھی تنہا مت چھوڑ نا میں ٹوٹ جاؤاں گامر جاؤں گا بچھے ایک ایس بیاری ہے کہ تمہاری نفرت کیوجہ سے میری جان جلی جائے کی آخر میں بھی کسی اولا د ہوں حمہیں اپنی اولا د صدام ساحر کی قسم مہیں تبہاری بنی کی قتم پلیز بستم ایک بار مجھے آئی او یو بول دوصرف ایک

م نے کہا۔ پلیز اقبال اٹھ جاؤتم ایک میجرآ دی ہوااورتم ایی ترکت کر کے مجھے اورخود کوشرمنده کررے ہو۔

نبنم کے آٹسوا قبال کے سر پر گرد ہے تھے

جواب وم 27

تمبر 2015



شبنم کوغصہ بھی آیا وہ دل برداشتہ ہوگی ایک جھکے

اقبال نے باؤں چھے کی طرف کئے جس یاؤں پر

اقبال نے اپنا سررکھا ہواتھا اپنا پرس اٹھایا اور

سرے ہے باہرنگل گی اقبال گھنٹو کے بل بیٹھ کر

اس کو باہر جانے کے لیے دکھے یہ باتھا کہ وہ نگل کر

ہائی وے روڈ کی طرف جاری تھی اقبال نے کچھ

ور ویکھا پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے

آنسوول کو صاف کیا اور اس کے چھے نگل گیا

شبنم روڈ کے کنارے کھڑی تھی۔

ابہے ور پرلا ھرا مردے اللہ ہے اور ایک مال آخر بیجی کسی کی اولا دے اور ایک مال خود کو بھی بھی معاف نہیں کروں گی گاڑی اور قریب آری تھی اقبال صرف شبنم کی طرف پیار گریب آری تھی اقبال صرف شبنم کے دیاغ میں ہزاروں سوچیں جنم لے رہی تھیں موت اقبال ہزاروں سوچیں جنم لے رہی تھیں موت اقبال افبال کی موت تھی تھوڑی دیریہ محبت اس دنیا ہے فائی ہوجائے گی۔

قار کین آپ یفین کریں یہاں لکھتے وقت میرے آنونکل آئے ہیں ہم اس محبت کوکیا نام ریس شخم نے لیک کر جمپ کرکے اقبال کو ریس شخم نے لیک کر جمپ کرکے اقبال کو اور گریبان سے پکڑ کر روڈ کے کنارے لے آئی اور یہان سے پکڑ کر پھرز ورزور سے رور وکر تھیٹروں کی بارش کے ساتھ آئی لو ہو۔ آئی لو ہو اپنی لو ہوں گی میری ۔ آئی لو ہو اپنی خود اپنے ہوں گا جی میری زندگی تباہ مت کر وغصہ سے اس کا چرو لال سرخ ہور ہاتھا شخم کے تھیپروں سے اس کی چوڑیاں بھی تو ساتھ آئی گڑ ہوں سے اتر کرتما شد و کھنے لگے کی نے فوٹ اپنی گاڑی میں گانا بھی لگانی تھا۔

اگرتم ل جاؤز مانہ چھوڑ دیں گے ہم یہ گاڑی والا بھی کوئی عاشق تھا ا قبال کی محبت کو جلدی جان گیا بھرگاڑی کے شیب کوفل واليم مين كانا دوباره جلاويا لوكون في موباكل نکالے یرکوئی ویڈیو کرر ہاتھا کوئی کچھ کراچی کی کوسٹر ضیاالدین کوچ شاہد کوچ والوں نے تو پشتو گانے لگادیئے تھے دونوں گاڑیوں سے مسافر فيح الر كر تماشه و يكف كل بورا رود إن دوگاڑیوں کی وجہ سے بلاک تھا گاڑیوں کی لمی لائن لکی ہوئی تھی عین اس وقت یولیس بھی بہانچ کئی پولیس توبری رعب سے اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ قریب بینچتے ہی اقبال نے یولیس ایس ایچ اوکو کہا آئی ایم میجر۔ اقبال نے جلدی سے اپنا کارڈ ویکھایا انہوں نے یاؤں اٹھا کرسلوٹ کیااورسب تماشایوں نے تاليان بجائيس كوئي مسافرسيثيان بجار بإنقا كوئي مل کر زور زور ہے نعرے بازی کرر ہاتھا ایس

SCANNED 2015 AMIR



ا کے اونے اپنی گاڑی کے لاوڈ اسپیکر سے آواز دی۔

یہ عاشقوں کا آپس میں معاملہ ہے یہ اس کیا بیوی ہے شہنم نے خصہ بھرے کہج میں پہلے اقبال کو پھرالیں ایچ او کی طرف دیکھالیکن اپنی عزت کی خاطر جب رہی لیکن اقبال ایس ایچ او کی گاڑی کے پاس گیا اور اسپیکر میں اعلان کر دیا کہ میرے عزیز دوستو تماشا ئیومیں اس ہے محبت کرتا ہوں یہ مجھے نفرت کرتی ہے آپ سب کیا کہتے ہیں۔

سب لوگوں نے زور زور سے تالیاں اور شہر میں اور کے اور کوں کو شہر میں اور میں اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کاڑیوں میں بیٹھ جا نیں گاڑیوں کی کہ برائے مہر بانی اپنی گاڑیوں ہے دو ذخالی کریں شکر ہے۔ پولیس نے لوگوں پر کھی جارہ جھی کیا کیونکہ ہر کوئی آر ہاتھا پر میمیوں کی یا تصویرا تارتا یا پھر ویڈیو کرتا عین ایس نائم اقبال نے ایک میکسی کو اشارہ کیا اور شبنم کے شاپ کی کو کہا پھر شبنم کے شاپ کی طرف گھر روانہ ہو گئے روڈ پرموجود تمام طرف گھر روانہ ہو گئے روڈ پرموجود تمام لوگوں نے اپنی آپر اول سے اپنے سرنکا لے لوگوں سے اپنے سرنکا لے اور تیمیوں کو دیکھیں۔

شبنم پیسب دیکھ کرنے ہوش تھی اس نے میکسی میں گھرتک اقبال کے کندھے پرسردکھا ہوا تھا اسکے سر میں شدید درد تھا پورے رائے میں شہم کی طبیعت خراب تھی اس کا گھر آیا اقبال نے دھیمے اپنچ میں کہا۔

شبواتر جاؤتمہارا شاپ آگیا ہے۔ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے وہ ہر کسی پر تری کھا کرخودکو مدہوش کردیتی ہے۔

او کے اقبال بائے او کے شبنم بائے جو ہوا بھول جاؤ۔

یوں دونوں کی پہلی سین اور دردناک ملاقا

ت ختم ہوگئ۔ ہاں جائے پینے وقت شہنم ۔ نہ
اقبال کو باڈی پر فیوم بھی دیا تھا اقبال اس کے
نام کالا کٹ پرس بنایا تھا وہ بھی شبنم کو ایک ایک
چین بھی تھی اقبال بہت ہی چیز س دینا چاہتا تھا
لیکن یقین نہیں تھا کہ شبنم آپائے گی کہ نہیں کین
آج تک افسوس ہے کہ زیادہ تحفے تحا کف نہیں
تو خرید سکا محبت میں تحفے فرض کا رول ادا کرتے
ہیں۔ محبت کی یاد دلاتی ہے محبت کو مضبوط کرتی
ہیں۔ محبت کی یاد دلاتی ہے محبت کو مضبوط کرتی

ہے محبت کو ہو ھاتی ہے۔ قاریمن کرام پھر گھر تک ای ٹیکسی میں والبس آگیا لیکن پورے رائے میں بے ہوش تھا اس کا بدن ٹوٹ چکاتھا پورے جسم میں درد تھا گھر چینجتے ہی مال نے کہا۔

بيناوه آئي تھي۔

میں نے کہا۔ ہاں ماں وہ آئی تھی۔ ماں نے کہا۔ وہ کیسی تھی۔

میں نے کہا۔ماں وہ بہت ہی انچھی تھی اقبال اپنی ماں کے ملکے لگ کر رود ما

ماں بھی اداس ہوگئ ماں بھی جائی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے بھر ماں نے تسلی دی اور کہا۔

بیٹا اب اگر تو اے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کی خِاطراس کو بھولنا پڑے گا اب بھی اگر تو

اے محبت کرے گا تواہے زیاد تی کرے گا۔ اقبال نے کہاماں یم کیمی یا تیں کر رہی

ا قبال نے کہا ماں یتم کیسی باتیں کر رہی ہو ماں تم ایسانہیں کہ مکتی ہو خیر ماں تو ماں ہوتی ہے کاش محبت کی بھی کوئی ماں ہوتی ۔

مال نے کہا بیٹا میں نے اصل میں تعبنم سے



وصدہ کیا تھا کہ ملاقات کے بعد اقبال حمہیں بھول جائے گا۔ اب مجھے تیری بیرہاں حکمد تی ہے کہ تو اسے بھول جانچھے ماں کی قتم نبھانے کا تہارا فرض بندا ہے۔ میں ممکنین نظروں سے ماں کود کھے رہاتھا ماں بھی کمرے سے چکی گئی بہن آگئی اس کو میں نے ساری بات تفصیل سے بتادی اس نے بھی بہی مشورہ دیا کہا۔

> اس کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا بیا ممکن ہے۔

میں نے کہا بینا ممکن ہے۔ شگفتہ بھی اٹھ کر چلی گئی میں پوری رات کمرے میں روکر گزاری پھرمیری چھٹی ختم ہوگئی اور میں رز مک وزیرستان کے کیے روانہ ہوگیا۔ میری بونٹ دوبارہ وزیرستان دوستوں کے ساتھ حاملا۔

صنع گھرے روانہ ہو گیا رائے میں سوچا کہ طورے کا حال احوال کرلوں پھر طورے نے بتایا کہ میں ایک ہفتے سے بھار تھی اور ساتھ طورے نے یہ کہا۔

اقبال تم بہت ایکے انسان ہو اور تمہاری ای اور بہن اور تمہارے ساتھ معاہدے کے مطابق میرا اور تمہارے ساتھ معاہدے کے مطابق میرا اور تمہارا ہر شم کا تعلق ختم اگرتم مجھے زیادہ نگل کروگ میں خود کشی کرلوں گی اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے بچوں اور خاوندگی خاطر قربان کردوں پلیز آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا ۔ اگر پھر میری زندگ عذاب بنائی تو میں خود کشی کر کے خود کو قربان عذاب بنائی تو میں خود کشی کر کے خود کو قربان کردوں گی اور مجھے بھول جاؤ۔

اس کی میر باتیں سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا

ا ارون عريس نے كما۔

شبنم مجھے آج تک تمہارے دین پذہب کا کچھ پیتنہیں چلا کہتم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو۔تم مجھے بھول جاؤیہ ممکن ہے لیکن میں تمہیں بھول جاؤں یہ ناممکن ہے۔

اس نے میری پچھ سننے سے پہلے ہی مجھ سے ایک بار پھر کال ڈراپ کردی میرے ہوش وہواں اڑ گئے میرے د ماغ میں ادرسر میں پھر آ ہت ہ آ ہت درد شروع ہوگیا جو لحد بہلحہ بڑھتا جار ہاتھا بوئی مشکل سے بنوں پہنچ گیا ہوں۔
قار مین کرام ہماری گاڑی بنوں سے کواتی کی شکل میں ہم زرمک جاتے ہیں میں نے جس گاڑی میں ہم زرمک جاتے ہیں میں نے جس گاڑی میں سفر کرنا تھا گاڑی شکے مالک کومیں نے کہا۔

گاڑی میں چلا وَل گائم بیچھے بی*ھ کر آر*ام

ڈرائیور نے گاڑی چلانے کے لیے میرے حوالے کردی میری گاڑی میں دس افراد موار تھے میں نے گاڑی میں بکی جلکی ممکنین میوزک بھی لگائی تھی عطا اللہ خان عیسیٰ حیلوی میں گاٹا گار ماتھا۔

عشق کودردس کہنے والوسنو کچھ بھی ہوہم نے بیدروس لیا وہ نگا ہوں سے پچ کر کہاں جا تیں کے اب توان کے محلے میں گھر لے لیا آئے بن تھن کے شہر خاموشاں میں وہ قبردیکھی جومیری تو کہنے گئے ارے آج تواتی اس کی ترتی ہوئی اس بے گھرنے اچھا ساگھر لے لیا اس بے گھرنے اچھا ساگھر لے لیا

قارئین کرام ظهر کی نماز کاونتها شاها می نے SCANNED

، اورساتھ کے ساتھیوں نے نماز اداکی میں نے خدا ہے دعا کی کہ اے میرے رب تو بہت غفور ہے رجیم ہے میری مجبوری کی غلطی کومعاف کردینا شبنم کی ہمیشہ حفاظت کرنا میری ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا نماز دعا پڑھ کر پھر گاڑی روانہ ہوگئی سب گاڑیاں قطار میں چل رہی تھیں۔ ہوگئی سب گاڑیاں قطار میں چل رہی تھیں۔ ہماراگز رنا ایک او نجے پہاڑ ہے گز رنا ہوا

جاراً گزرنا ایک او نیچ پہاڑے گزرنا ہوا مجھے شبنم کے انکار اور قربانی کی بات یاد آگئی میں یا گل مور با تھا میں اس کے کسی متم کی زیردی نہیں كرسكنا تفامين نے اپني كا ژي جو ميں ڈرائيونگ کررہاتھا اس کا سریک وادی کے نیچے کی رف قل کٹ سے تھمایا میں اور میرا ساتھی گاڑی میں کولیانِ پلنتے بلتے ہم سب نیجے گہرے کڑھے میں کر گئے وہاں ایک کہرام مج ئيا يوري گازيوں كا قافلەرك كياسارے اوير ے ہمارا خوبی منظر و کھے رہے تھے گاڑی بری طرح تباہ ہوگئ تھی لوگوں نے ہاری طرف بھا گنا شروع کردیا ہمیں اٹھایالیکن دوساتھیوں کی شہادت ہوگئی تھی آٹھ زندہ نیج گئے تھے لیکن شدید زخمی ہو گئے تھے صوبیدار اصل مردین اورنا ئب صوبيدار حيات خان شديد زخمي ہو گئے تنصے وائرس سیٹ پر ہیڈکوارٹر اطلاع دی گئی فورا دو بیلی کا بٹر آ گئے بمیں پٹاوری ایم ایکے لے گئے وبال برصو بيداراصل مردين زخمول كى تاب ندلا سکاای نے جام شہادت نوش کیا مجھے کی دن تک موثن مبيل آياتها جب موش آياتو مين زنده تها يقين نبيس بورباتها كهمين زنده بهون خود كوقريان كرنے كے بجائے ميں نے تين ساہيوں كومل كرديا تفايه ميں نے كيا كرديا تھا جيل كى سلافيس

میری قسمت تھیں بس سرکار کومیری صحت یانی کا

انتظارتها قانوني طور برمين سركاركا مجرم تفاكيونك سرگاڑی میں دوہونگ کرر ہاتھا جو پاکسیان کے قانون کےمطابق آفسر گاڑی ہیں جلاسکتا تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا لوگوں کی نظر میں تو بیہ حادثه تفاليكن حقيقت ميس توميس ان سب كا قاتل تھا اور سابی دین الرحمٰن خٹک جو بہاور خیل کا ر بنے والاتھا ووتو ماں باپ كا اكلوتا بيثا تھا اس کے وارث میں بھی ایک بیوی ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیاتھا خدایا بیرسب کیا ہو گیا میں ان سب بندول کا قاتل ہوسکتا ہوں میں سوچ بھی نہیں سكتا تفااتى برى غلطى چر حكومت في مجھ علاج کے دوران بی نوکری سے فارغ کردیا۔ اب پنڈی میں اقبال زندگی کے باتی ون گز اررہا ہے ا قبال کا د ماغ ممل طور پرخراب ہو چکا ہے وہ اگرصحت پاہ ہو گیا تو دو مبال سول جیل جائے گا کیونکہ فوج ہے کورٹ مارشل ہو گیا ہے سزا ہو گئ

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت تک صحت یاب نہیں ہوسکتا کہ جب تک شہم نائی خانون اے ملے نہیں آجاتی کیونکہ یہ ساراوقت ہوش ہوتا ہے جب تھوڑ اہوش میں آجائے تو شہنم شہنم شبوشبو کہہ کر پھر بے ہوش ہوجاتا ہے اس کی بیاری کانی خطرناک ہے حکومت کوشہنم کی تلاش ہے کہ شہنم کون ہے کہاں رہتی ہے ہی سب تو اقبال ہی جانتا ہے لیکن اقبال ٹھیک ہوگا تو شہنم کے بارے میں بتائے گا ناں شاید وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔

قار کمن کرام اس کی مال بہت اداس ہے گھر والے بھی ممگین ہیں مال بھی پچھ نہیں بتاتی ہے دھا کریں کہ اقبال صحت یا ب

ویوانوں کی طرف ہے آپ سے کز ارش ہے کہ آب ایک مال ہیں ایک ماُں کا دل بہت بی نرم ہوتا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے بنی نوع انسان ہے آج آپ دوئ محبت نفرت کوایک بل کے لیے بھول جا تمیں انسائی ہمدروی کے ناکھے ہم سب آپ نے بچوں کی طرح باتھ جوز کرمیجر اُ قبال ک نعمت یالی کے لیے آپ ہے رحم کی اہیل یرتے ہیں۔آج بھی کچھنیں بگڑا ہے آپ کی تعلیم ہے شعور ہے اور سب سے بڑی بات قوت ہاس وقت کو بدل ڈالوا قبال کی قربانی کو بیالو ایک وقت ایہا ہوگا کہ آپ کے پاس وفت تہیں جوگا بھروفت آپ کوالیا بدل دے گا کہ آپ کو جیتے جی چین سکون نہیں آئے گا اگر خودکشی گرنا قربانی دینا ہی محبت ہے تو کیے کوئی باب اس بات کو مانے پر تیار ہوگا کہ اس کا بیٹا یا بیگی کی ے کی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرتب اورشان وشوكت ايك طرف ركدكرا يناسب يجحه اولاد برقربان كيا قربان كرے گا۔

معاف کرنا میرے جواب عرض کے دوستو جب میں لکھنے لگتا ہوں تو میراقلم ایک بھی نہیں سنتا ہے اوران ہاتون کو لکھنے پر مجھے شدت ہے مجبور کر دیتا ہے جو ہمیشہ بچ ہوتا ہے لیکن میر ہے قلم کے آگے اقبال ادر شبنم جیسے عظیم لوگوں کی جانوں کی قیمت ہے اور میرا قلم اسی طرح ایماندار لوگوں کی مجی مصبت کے لیے ہمیشہ لکھتا سے ایراندار لوگوں کی مجی مصبت کے لیے ہمیشہ لکھتا

رہےگا۔ جب تک زندگی ہے۔ قارئین کرام قرآن مجید پہلی امتوں کی تابی کے قصے سنا تارہاہے ہم یہ بھی جانتے ہین کہ مفرت آ دم کو جنت سے کیوں نکالاتھا حضرت نوخ نے کیاغلطی کی تھی اور حضرت داور ہوجائے۔ اقبال کی مال کیوں خاموش ہے وہ تبنم كولاتنتي إس كابينا كمر عصحت مأب ہوسکتا ہے لیکن ماں تو شبنم ماں کی عزت کا خیال رصتی ہے عظیم مال کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا مرجائے کیکن شبنم کی عزت پھر کوئي داغ پر کلکے اقبال کی مان یر اس فوجی کے گھر کی ہے جو گاڑی میں إِقْبِالِ كِي ماته مفركر بِ مصان تين شهدا كِ گھر بھی گئی ان کے عم درد میں شریک ہوئی قار میس سلام ان زخیوں کوجن نے اقبال کی ماں كوسلوث كهدكركها كدختك صاحب بهاري يملي بھی جان تھاب بھی جان ہیں ہمیشہ رہیں گے نٹک صاحب نے ہمارے ہی وجہ ہے۔یاہ چین کی محاز پر بیار ہوئے تھے ہماری محبت میں ہی اس نے سابی را شدول جلے کی جان بھائی تھی فٹک صاحب نے ہر موڑ پر ہم جیسے جوانوں کا ساتھ دیا وہ بھی آ فسر نہ تھاوہ ہمارا بھائی تھا یہاں یر افواج یا کتان کے تمام بہادر حوصلے والے نو جوانوں کوافواج پاکستان کے ساتھ ساتھ بحری فضائی کے جوانوں کوفرئیر کورفرنٹیر کنیٹلری ایف ی بولیس کے جوانوں کو جواب عرض کے تمام ویوائنے عاشق دکھی ولوں والوزں کی طرف ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام جوانو سلامت

قارئین کرام شہم کا نمبر میرے پاس ہے اگرآپ لوگ شہم یااس کے خاوند ہے اقبال کی صحت یالی کے لیے بھیک مانگنا چاہیں تو میرے موجودہ نمبر پر اطلاع کردیں یا اگر میڈم شہم ناہید صاحبہ خود ہے کہائی پڑھیس تو خود سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم شمام جواب عرض اور خوفناک ڈانجسٹ والوں

SCANNED BY AMIR

6 12

چاہتا ہوں انسان غلطیوں کا بتلا ہے آخر میں دعاؤں کی ابیل اور تمام جواب عرض کے پڑھنے والوں کو میر امجیت جراسلام آخر میں ایک گزارش کے پائلٹ آفیسر ساحل اور ڈاکٹر ذرا بہن کے ملن کے لیے تہددل سے اور اقبال کی صحت یابی کے لیے دعا کریں بیار و جواب عرض والو اپنی آرا ہے میرے اس نمبر پرضرو رنو از نامیں شدت ہے انظار کروں گا۔ انیکٹر یکل میکنیکل شدت ہے انظار کروں گا۔ انیکٹر یکل میکنیکل انجینئر ناصرا قبال خٹک۔ ضلع کرک۔ مالط نمبر۔ 0348.9153581

نزل

الْحَرِينِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الل

تبرتي أكفريس

الیما خت مزائ نه بنز ماتی کریر کانس پر دی کریر کریر دارس ابتیال بنین کریر دال بختون کریر دال کرمیم دال کرمیم ان و کی کریر ان کرمیم دارج کرمیم

کی قوم پر پھروں کی بارش آسان سے ہرسائی
آسان ہے آگ بری لیکن میں اور میرے
ماں باپ قربان ہوجا میں دنیا کی اس عظیم ہتی
پر جس نے تجدے میں خدا سے رور وکر اگر مانگا
تو بھی تو صرف اپن امت کی خیر مانگی امت کی
بخش مانگی کیا ہم حضرت محموظی کا کسی ایک
احسان کا بدلہ چکادی جنہوں نے اپنا سار
اخاندان ہمارے لیے قربان کردیا جنہوں نے
اخاندان ہمارے کے قربان کردیا جنہوں نے
اخاندان ہمارے حضرت حسین کوقر بان کردیا ہمیں
فراجی ہوش نہیں کہ نی پاکھی کے اسوہ
خد پر مل پیراہوں تو آج اس دنیا میں بھی درد
شدد یکھایر تا۔

الله تعالى اين بندے سے كہتا ہے كہ تم ایک بار رحم کرو میں تم پر دی بار رحم کروں گا تو میڈم متبنم صاب خدارا میجر اقبال کی زندگی پر - بار بلت كررهم كركي تو د كيه لو خدا ك فتم ں کتنی عزت د کے گاتم سوچ بھی نہیں یا وُں ٰ گی مانتے ہیں کہتم شادی شدہ ہوایک عصیم ماں ہوہم آپ سے یہ کہتے ہیں کیا قبال کوایک ماں جیسا پیارد ہے دواس کی زندگی بچالو خداعمہیں اس کا اجردے گا تمہارا انکارنفرت کی دجہ ہے تین فوجی شہید ہو گئے سات فوجی زخمی ہو گئے اورا قبال خودم نے کے قریب ہے تم ایک زندگی بحالوخدا کی قسم خداتہارے اعمال میں رحم کے یہاز نبکیوں ہے کھڑے کردے گا لٹادوا قبال کو این زندگی کردو میرے جواب عرض کے ویوانوں کا ارمان پورا صرف ایک بار این والوں کے ساتھ اسے دیکھنے ہیںتال چکی جاؤ پليز پليز پليز\_

میری وجہ ے اگر کسی کا ول دکھا ہوتو معانی

جواب عرض 3ُ3ُ

المراجع الوالم

### بے گناہ بھائسی ۔۔ تحریہ۔۔۔ سامل ا قبال خنگ ۔ شکر درہ۔۔۔

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔
میں ایک کہنی ہے گناہ چائی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امید ہے کہ جدداس کوشائع کردیں ہے یہ بہائی
ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو تسی بر الزام لگاتے ہیں اورا تکوموت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں وہ یہ
منیں سوچنے کہان کا آخر قصور کیا ہے قصوریہ ہے کہ انہوں نے آپ براعتاد کیا ہوتا ہے۔اے کاش جو کہائی
میں لکو۔ بندوں ایک کہانیاں دوبارہ ہمارے معاشر ہے میں جہنے نہاں کہائی و تسخید ہے تھے ہوئی ہے۔
یہ میراوش میں جانبات میرے سامنے کی معسوم چہرے آپ جن کہائی میں شامل تر داروں مقامات کے نام
ادارہ جواب عرض کی پایک کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تر داروں مقامات کے نام
ہوگا۔اس کہائی میں کیا ہے کو مد نے ویڑھے کے بعد ہی ہوئے جاگا۔
ہوگا۔اس کہائی میں کیا ہوئے ہے دو آپ کو بڑھنے کے بعد ہی ہوئے جاگا۔

---

میں نے کہا۔ وہ کیوں رور بی ہے
ارشد نے کہا۔ وہ کہہ ربی ہے کہ بس ایک
ہر رساحل بھائی ہے میر کی بات کروادیں۔
خیرت والی بات ہے کہ وہ مجھ ہے بات
رناچا بتی ہے۔ میں نے حیرا گئی ہے کہا۔
ہاں ماحل بھائی ۔ وہ بعند ہے اس نے
ایک اخبار میں آ کی سٹوری پڑھی تھی اس نے
بیٹھی تو بہت روئی تھی ۔ میں بجھ گیا کیونکہ میں
بیٹھی تو بہت روئی تھی ۔ میں بجھ گیا کیونکہ میں
اخبارات میں رسائل میں لکھتار ہتا ہوں اس
لیے اس نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔
میں نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔
میں نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔
میں نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔
میں نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔
میں نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔

یوں توجواب عرض پیل ہم نے ہمیشہ ہے ہمیشہ ہے ہمیت کی واسمانی ہی ہیں اوراپ بھی ہمت ہوت ہیں قارئین کرام میرالعلق شکر درہ ہے ایک دن میں اپنے کمرنیے شکر درہ ہے ایک دن میں اپنے کمرنیے آگے بیشا ہوا تھا جواب عرض کا بی مطالعہ کرر باتھا کہ مجھے میر ہے جگری دوست محدار شد عبای کی کال آئی میرا جگری دوست ار شدعبای پاکستان کی حسین وادی نیومری کے شدعبای پاکستان کی حسین وادی نیومری کے میرا دوست میری جان میرا دل کا محلا ہے والا ہے میرا دوست میری جان میرا دل کا محلا ہے والا ہے میرا دوست محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دل کی اتھا ہ گرائیوں ہے محدار شدعبا تی ہے دلئی مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کراچی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کائم دائم ہے انٹ ، اللہ مرتے دم تک قائم دائم ہے انٹ ، اللہ مرتے دم تک قائم دائم ہے انٹ ، اللہ مرتے دم تک قائم دائم ہے گی ۔ مجھار شدنے کہا۔

SCANNED 2015 AMIR



## paksociety.com









كال بند كردى اوراس لزكى كے بارے میں سوینے لگا کہ وہ مجھ ہے کیوں کر رابطہ کرنا عائق ہاں کے ساتھ آفر کیا مسکدے میں ا تہی سوچوں میں کم تھا کہ کچھ ہی درییں اس کا نمبرارشد نے مجھے تج کر دیا جب میں نے کال ملائی تو جب کال اس نے اٹینڈ کی تو نہایت ہی معصوم آواز بے صدیماری آواز کوئل جیسی آواز مجھے سنائی وی میں نے سلام کیا پھراپنا تعارف

اس نے کہا۔ بھائی ایک اخبار میں آپ کی کہائی پڑھی تھی اس کو پڑھ کرمیں بہت روئی ئ ج ہے آپ ہے بات کرنے کو دل جاہ ر ہاتھا۔ میں نے کہا۔ شکر یہ

اس نے کہا۔ بھائی میرانام دل آویز ہے میں خوشاب سے بات کررہی ہول بھائی ہم بھی آپ کے درد کی طرح ایک درو ہے کزرے ہیں جب آپ کا دردہم نے پڑھا تو ا پناور دیاد آگیا ہے۔

میں نے کہا۔وہ کیمے بہن۔ وہ بولی۔ بھائی ہمارے ابوکو بھالی ہوگئی ہے۔ حالا نکہ ان کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔اس ک بات س كر مجھے شديد جھ كا لگا ميں نے كہا۔وہ

پھروہ رونے لگی میں نے بردی مشکل ہے حیب کروایا۔ پھر وہ داستان مجھے سائی جس کی وجہ سے ایک عظیم باپ ایک بہادر انسان کو پھالی ہوئی یہ پھالی کیوں ہوئی س وجہ سے ہوئی سے الرام لگایا۔

قار مین کرام یہ تو آپ اس کہائی کو ير حيس كي توبية حلي كانال بم جواب عرض

کے دیوانے تو صرف عشق مشعوقہ پیار محبت ہے واقف ہیں کیکن میں آپ سب دوستوں کو بتادوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے لوگ دھوکہ باز میں ہرکوئی دوسرے کود کھ دیتے کی جدو جہد میں لگا ہوا ہے بعض و فعدا نسان کسی کو پہنچان مہیں یایا اوراس چنگل میں بھنس کر بہت عجھ کھودیتا ہے آج کل دوئی جیسے یاک رشتے کو نداق بنار کھا ہے دوئتی کے نام پر لوگوں کی زند کیوں سے کھیلا جا تاہے اوران کے دل تو ڑوئے جاتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے پتہ نہیں ان ظالم لوگوں کو کسی کا دل تو ژکر احماس کیوں نہیں ہوتایا پھرالی حرکت کرنے ے پہلے سوچتے کو انہیں زندگی میں ہمیشہ نشیب وفراز آتے رہے ہیں اوروہ لوگ منزل یا لیتے ہیں جن کے اندر ثابت قدی ہو ہ ہیں۔ اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہو بزدل اورکابل لوگ ہمیشہ اینے نصیب کا رونا روتے ہیں محنت کرنا بھی کا میانی کی ولیل ہے دوئ کرنا کوئی جرم نہیں مگریا کیزہ دوی بی انسان کو منزل تک کے جاتی ہے اورا کی دوئتی جہاں ہوں اور لا کی کاعم شامل ہو جائے وہ یا ئیدار مہیں ہوتی بلکہ لوگ مطلب پورا کرتے ہی کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور زندگی تباہ ہوجاتی ہے۔اور بقیدزندگی رونے وھونے میں کزرجاتی ہے دوئی کا لفظ یا کیزگی کے زمرے میں آتا ہے دوئی نہ ہوتو رنگ روپ بدلتی ہے اورنہ بی دوئ کے مفہوم کو بدلا جاسکتاہے بزاروں سال کا صدمہ بیت گیا نی نیٰ کہانیاں معرض وجود میں آئیں مگر آج جو کہائی آپ پڑھیں گے نہ بھی ایس کہانی دیکھی



ہوگی اور نہ بی پڑھی ہوگی۔ یہاں ایک ٹیاعری جو مجھے نگینداور نازیہ نے مجھے ارسال کی تھی زیر قلم ہے۔

ایک خوشی ملی تیرے آئے ہے جانے سے چاچوا یک در دا تھا تیرے جانے سے جانے سے جانے سے جانے ہے جانے سے چھے در دہ ہیں ان میں پرانے سے چھے در دہ ہیں ان میں پرانے سے چاچو کیوں کرتے ہیں ذکر تیرا شایدلوگ انجائے ہے جانے ہے جانے ہے جانے ہیں اور گیا ہے جانے ہیں لوگ برگانے ہے جانے ہیں لوگ برگانے ہے جانے ہیں سوئی ہیں جانے ہیں اور گھر کی دیواری ویرانے ہے اور گھر کی دیواری ویرانے ہے اور گھر کی دیواری ویرانے ہے اور گھر کی دیواری میں میں اور گھر کی دیواری میں سنتے ۔

میری زبائی کہ اس میں گنا درد ہے اور م جروہے میں دوست کی جان چلی گئی گنے عم سوگ میں جیموڑ گئے ۔ قار مین کرام ریاض کی بیدائش خوشاب کے ایک علاقے میں ہوئی ریاض کی پیدائش پر ان کے والدمحدنواز نے بہت خوشیاں مانی انکے والدبھی ایپنے دور کے بہت مشہور اورا بماندار آدمی تھے ان کی تین

شادیاں ہوئی تھیں ریاض کا ایک سگا بھائی تھا در داز قد چھ فٹ تھا موئی موثی براؤن گول آئکھیں تھیں ایکے رخسار برتل کا نشان تھا ان

کے ہاتھ چھوٹے بچوں کی طرح جھوٹے جھوٹے تھے۔ریاض نے اپنی زندگی کے چودہ

بھوتے تھے۔ریاس نے اپن رندی نے چودہ سِال اپنے گا وُل میں ہی اپنے والد کے ساتھ

گزارے پھر جب جوانی پر قدم رکھاتو پانچ ال کے لیک جمہ جوانی پر قدم رکھاتو پانچ

سال کے لیے کراچی چلے گئے پھر پانچ سال کی دوروں میں ایک مال

کے بعدوہ پندرہ سال تک افواج پاکٹتان میں

ایی خدمات سرانجام دے رہے تھے کہ پندرہ سال کے بعد کسی مجبوری کی دجہ سے فوج کو خیر باد کہہ کرا ہے گاؤں آگئے ۔ فوج کے دروان انکی شاوی فرزانہ ہے ہوئی جس سے دوبیٹیال پیدا ہوئیں جن کا نام دل آویز اور مہوش تھا ریاض کے شروع ہے ہی کہا تھا کہ میں دلوکو جج کراؤں گا اور مہوش کو ڈاکٹر بناؤں گا ریاض کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک مکنام کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک مکنام مکنای تھا مکنی تھا مکنی تھا مکنی نے ریاض کو سلام کیا ریاض نے ملئی تھا مکنی تے ریاض کو سلام کیا ریاض نے سالم کو جواب دے کر کہا۔ بھائی آپ کون جی سالم کو جواب دے کر کہا۔ بھائی آپ کون جی اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کون جی اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو اور س جگہ ہے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو تا ہے کو تا ہے کو تا ہوں کو تا ہوں کے آپ کی سے آگے ہیں۔ میں نے آپ کو تا ہوں کے آپ کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کی تا ہوں کو تا ہوں کی تا ہوں تا ہوں کو تا ہوں تا ہوں کو تا

پیچانامہیں ہے۔ ملنگی نے کہا۔ میں بھی آپ کو پہلی ہارد کچے رہا ہوں اور مل رہا ہوں دراصل مجھے آپ کے کزن یوسف نے بھیجا ہے۔ کزن یوسف کا نام سن کرریاض کی خوشی کی انتہاندر ہی کیونکہ کافی عرصہ بعداس کی کوئی اطلاع ملی تھی دوابیا گم ہوا تھا کہ دوبارہ گاؤں کارخ نہیں کیا تھا۔

اچھا یوسف نے بھیجاہے۔ ریاض خوش ہوگیا اوراس کی خوب خاطر تواضح کی ملنگی کو خفنڈی لی بھی پلائی پھر اچا تک ملنگی نے کہا آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کوئی ضروری کام ہے اگر آپ ہمارے ساتھ گئے تو یہ کام ہوجائے گالیکن کام کی نوعیت نہیں بتائی ریاض بھی تو بادشاہ انسان تھا ہر کسی پراعتبار کرنا اس کی فطری تھی ہر دفعہ ریاض کی مامی ریاض کو کہا کرتی تھی۔

بیٹے برکسی پر امتبار نہیں کرتے ہر ہاتھ







ملانے والا دوست نہیں ہوتا ہے کیکن ریاض تو 
ہیت تر لف بہت محبت کرنے والا انسان تھارتم
کرنا ترس کرنا بھی اس کی فطرت میں شامل تھا۔ خیروہ بغیر سوچے وہ اس کے ساتھ چل دیا 
ملنگی اس کومطلوبہ جگہ پر لے گیا۔ مذکورہ جگہ پر 
پہنچ گئے جہاں ملنگی کے چند دوست بھی تھے 
ریاض نے یوسف کود کھے کرمشکرا کرکہا۔
ریاض نے یوسف کود کھے کرمشکرا کرکہا۔
ریاض نے یوسف کود کھے کرمشکرا کرکہا۔

میں ٹھیک ہوں ریاض تم اپنی ساؤ۔ گھر میں سب خیریت تو ہے ناں۔ چل تو آرام کر کل بات کریں گے تو نے کافی سفر کیا ہے گجھے آرام کرنا جا ہے ریاض کو آرام کے لیے گمرے میں بھیجے دیا۔

خير شام کو جب وه انھ گيا تو ب دوستوں نے مل کر کھا نا کھا یا پوسف نے سب کا تعارف كروايا بيعليشان كوتحي ملنكي كي تقي رياض نے بھی دوست کا ہاتھ ضرور دیالیکن یوسف کی وجہ سے باتھ برھایا یہ دوئی بروان برھی کنی۔ وہ وہاں کچھ دن رہا بھروا کیں آگیا ایک روز پھر ملنگی نے ریاض کو دعوت پر بلایا جب ر یاض ان سے ملنے گیا تو عین اس وقت ان دو ستوں کا سامنا پولیس سے ہوا ریاض اس واقعہ ہے نا آشنا تھا کہ بیرکیا ماجرہ ہے۔ کہان كے ياس يوليس كاكيا كام يوليس ان سبكو پر نے کے لیے کیوں آئی ہے اور میہ پولیس ے چھنے کیوں لگ ہیں کیا راز ہان سب کے درمیان ۔ پوکیس نے ان سب کو پکڑ لیا جن میں ریاض بھی نثامل تھا۔ ریاض کومعلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ٹھیک تہیں ہیں غلط کام کرتے ہیں لیکن وہ آب کیا کرسکتا تھا۔ پولیس نے

الزام لگایا کہ آپ نے بنک ڈیکٹی کے وقت ایک مخص افضل کونٹل کیا تھا۔ اور کئی بنک بھی لوٹے ہیں ریاض کے ہوش وحواس اڑ گئے تھے کہ میں نے فل نہیں کہا ہے۔

جب پہلی دفعہ ملٹگی کو یوسف نے ریاض کے پاس بھیجا تھا میہ قتل اس دن ہوا تھا اور يوسف نے اينے كزن يرتمام الزام لكاد ياتھا یہ یاض جیران کن نظروں ہے بھی منٹی گوہِ بکتیا تو بھی پوسف کوسب کوانی پڑی ہوئی تھی لیکن ہر تحض تمام ثبوت ریاض کے خلاف بی جارے تھے اس وجہ ہے اس کو جیل جینے دیا گیا۔ ہر تاریخ پرتمام دوست صرف ریاض کے بارے میں کہی کہتے تھے کہ یہ قمل ریاض نے ہی کیا ے۔ ریاض کی آنکھوں میں دوستوں کی ب و فائی کا غصہ تھا۔ لیکن وہ بے بس تھا کوئی بھی اس کی مدونہیں کرر ہاتھا۔ سب کچھ اس کے خلاف ہی جار ہاتھا جب بھی اپنا یا پرایا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتو اینے ہی دعمن بن جاتے ہیں جیسے کہ ریاض کا ایک سوتیلہ بھائی جس کا نام ممتاز تھا جس نے خود عدالت جا کر یہ بیان ویا کہ ریاض شروع بی ہے چوری و کیتی میں ملویث رباہے۔ کیکن ریاض کو اس بات کی خبر ندنھی کیونکہ وہ ایہا بیان دینے سے یلے وہ ریاض کے باس گیا تھا اور جا کر کہا تھا کہ بھانی دل آویز اورمہوش کا رشتہ مجھے دے وو بچوں کے لیے بھائی نے کہا۔

میرے بھائی ممتاز میری پھیاں بہت ہی چھوٹی میں اور میں خود جیل میں بوں اور میں اس وقت تک اپنی بچیوں کی شاد کی نہیں کرسکتا ہوں جب تک مہوش ڈاکٹر نہ بن جائے۔

اوردل آویز نج نه کرے۔لہذابھائی بیرشتہ میں نہیں دے سکتا۔ بس اس انکار پر ممتاز نے ہمری عدالت میں ریاض کے بارے میں ایسے الفاظ کیے تھے۔ اس نے ایک بل کے لیے بھی بیدنہ و جاتھا کہ میرے بھائی کی جان بھی جاتمی والی بیداوار ہے لیکن ہے۔ جیے بھی ہو میرے ابو کی پیداوار ہے لیکن اس ظالم بھائی کو ایک بل بھی کسی کا احساس نبیس ہوانہ بھائی کو ایک بل بھی کسی کا احساس نبیس ہوانہ بھائی کا نہ ہجیوں کا نہ ماں نہ باپ کا نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ بوسکتا ہو سکتا ہو سکتا

قارتمين كرام استعظيم مال اوربها در مال کو سلام کرتا ہوں جس نے لوگوں سے قرض لیے غربت میں بھی اپنے لخت جگر کو جیل میں جنت جیسی زندگی عطا کی وہ ہر ماہ ملاقات كرنے كے ليے جاتى اور بہت ساسامان ساتھ لے جاتی اور نفتری بھی دے کرآتی تاکہ اس كا بينا صحت مند رے ران كے تمام خاندان والے خصوصی دعا کرواتے تھے۔ وہ بزرگوں کے یاس جاتی دعا کرواتی کہ اس کا بیٹاریاض ریا ہوجائے ماں نے کافی سفر طے کیا اس کی رہائی کے لئے بہت سفر طے کیا بہت د ڪھے گھا نے ليکن بدقسمت ہے ایک دن وہ گھر میں گرائی جودونوں تانکیں ہے معذور ہوگئی۔ قار مین کرام یہاں ریاض کی قسمت کو ایک اور دھیکا لگا۔ کہ ماں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا کیکن ماں ہرعبادت میں اس کی رہائی کے لیے ' دعا کرتی صدقے خیرات کرتی۔ مال تو

ماں ہوتی ہے اور پھر سات بیگم کا ذکر تو ان ماؤں میں ہوتا ہے جو اپنے بچے کے لیے دنیا کی گلیاں چھان لیتی ہیں گر اپنے بچے کے چبرے برشکن نہیں دیکھتیں۔ ہونٹ خٹک نہیں دیکھ عتی۔ ماں ایک غریب گیر کی تھی لیکن ا ہے بچے کو جیل میں جمیشہ خیال رکھتی تھی جس کی ماں زندہ ہو ماں کا سامیٹھنڈی حیفاؤں ہے کیکن ریاض کی ماں خود معذور ہوگئی کیکن اس کے باوجود وہ ہرونت ریاض کے لیے فکر مند رہتی۔ مال کے بعد سب سے زیادہ ریاض کا ساتھ ای کے کزن منصب نے دیا تھا پھرریاض کی قیملی نے مقتول کے خاندان ہے رابطہ کیا کئین وہ ہمارے بے گناہ مجرم کومعاف کرواکر جیل ہے نکال دیں جب افضل کے گھر گئے کیکن و ہاں جھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ کوئی جھی گواہی ریاض کے حق میں نہ حار بی تھی سب بی گوابیاں ریاض کو دہشت گردِ ٹابت کررہی تھیں اور عدالت گوا ہیاں بی دیکھتی ہے لہذا ریاض کو بھالی کی سز اہوگئی۔ایک طویل عرصہ رياض جيلِ ميں رہا تھا سب پر عجيب كيفيت طاری ہوگن دن کو اندھیرا ہوگیا وقت رک گیا تھا ایک ب گناد کو پھائی کیے ہو عق ہے سِب رور ہے تھا ہے بھی پرائے بھی۔ یا خدا به کیسا ما جره ہے میرے پایا تو سب چیزوں ہے نا آشنا تھا ے خدایہ در دہمیں کیوں ویا۔ برے وقت کا ساتھی اچھا نہیں اے

ڈ و بتی کشتی کوملاح بھی چھوڑ جاتے ہیں قار مین کرام ریاض کو زیادہ د کھ اپنے بھائی پرتھا کہ اس کی وجہ ہے اس پر ایس کیفیت

تیرے شہردی اک اک مبحد و ج میذی موت داکل اعلان ہوی کنی اکھیاں روئن میں دانگو کینڈ اوسدا گھروپران ہوی میکوعلم اے میڈ ادشمن وی اے سنز کے بہوں پریشان ہوی اے دنیا جھوڑ کے انج دیباں ہرلب تے ریاض داناں ہوی

بہاں پرایک آردو میں نادیہ سےخود سے شعر بنایا زیر قلم ہے۔

جا چوا بنار و ئے گا پاگل من کوکون سمجھائے گا گداب لوٹ کے دہ نہ آئے گا آخری ملا قات میں وہ اپنی بیوی بچیوں سے ملاتھا اس نے کہا تھا۔

مفرزانہ میری بچیوں کا بہت خیال رکھنا دلو کو حج کروانا مہوش کوڈاکٹر بنانا۔ تم بھی خفانہ ہونا رکل بچیوں کو مت لانا ان کو بہت دکھ ہوگا۔ میری ماں کا بھی خیال رکھنا بھیگی پکوں سے فرزانہ نے جواب دیا تھا۔

ریاض میں خفا نہیں ہوں کل تم ہمارے پاس نہیں رہو گے اور تم خدا کے پاس چلے جاد کے میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا ہر سپنا پورا کروں گی ہم تمہیں بھی بھی بھول نہیں پائیں گے ہماری نیک دعا ئیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔

قار ٹین کرام مجھے رونا آگیا۔ کتنا حوصلہ تقان کی زوجہ حیات کا آخر کل اس کے خاوند نے اس کے پاس نہیں ہونا تھا اس کو پیتہ تھا کہ یہ اس کی اس کے خاوند کے ساتھ آخری ہوئی۔ بھائی ایسا کیے کرسکتا ہے۔ جب ہم اولاد مانگتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں نرینہ اولا و وے ہمیں نیک لاکا وے قار کمن کیا خیال ہے ایسے بھائی اگر پیدا نہ ہی ہوتا اس کی جگہ حواکی بٹی جنم لے لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خدا ممتاز جیسا نہ کسی کو بیٹا دے نہ بھائی۔

· وہ بھائی ہی کیا جو بھائی ہونے میں ساتھ نیھا کیں

وہ زندگی ہی کیا جو بھائی ہونے میں کام

قارئین گرام زندگی میں انسان ہوئے وکھ برداشت کرتاہے ان دکھوں کے باوجود بھی وہ دنیا میں زندہ لاش بن کررہ جاتاہے۔ یہ دنیا ہے کی بڑی ظالم ہے کس کے دکھ کو کیا جانے اگر کوئی کسی کواپناور دبیان کرتا ہے تو اگلا مذات بھتا ہے اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے بوتے ہیں جو کسی کے دکھ کو شبھتے ہیں میری زندگی میں بھی اگر کچھ یہ دکھ نہ ہوتے تو شاید۔ اگر ہوتی خون کے رشتوں میں محبت تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں

خیرد کھ ہرانسان کو ضرور ملتے ہیں اور پکھ
لوگوں کی زندگی دل آ ویز مہوش کی طرحے بھری
ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں دکھ سکھ
برابر ہوتے ہیں بھی خوشی بھی غم ۔ ویسے یہ دنیا
دالے سب ساتھ مجھوڑ جاتے ہیں مگر دکھ وہ
ساتھی ہیں جو پل بل ساتھ نبھاتے ہیں یہ
دکھوں کے درمیان زندگی کٹ رہی ہے نجانے
یہ دکھ کب ختم ہوں گے ۔ پھر ریاض کو پھائی

SCANNED 2015 AMI



ملا قات ہے کل وہ اس کوزندہ تبیں دیجے نہ یائے کی اور پھر دوسرے دن ریاض کی لاش کو آ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب لاش ان کے گھر پینجی تو ہر کوئی رور ہاتھا جا ہے وہ دشمن تھا جا ہے کوئی ا بنا تھا سب ہی رور ہے تھے بہت سارے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے کھر اس کومیرد خاک کر دیا گیا۔

نجانے اس دنیا میں وفا کیوں نہیں ہے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں اپنی خوشیوں کی خاطر د وسروں کو کیوں د کھ دیتے ہیں دکھا گرغیر دیں تو پھر بھی اتنا عم نہیں ہوتا ہے جتنا ا بنوں کے دکھ دینے کا ہوتا ہے جیسے متاز نے بی اینے بھائی کود کھ دے کر دنیا ہے رخصت کیا د نیا مطلب کی ہےمطلب کے بغیرانسان خدا کو بھی یا دنہیں کرتا ہے۔ آج کا انسان اوپر ہے کچھاوراندر سے کچھاور ہے ہرایک نے اپنے اویر ایک خول چرها رکھا ہے مانتے میں کہ دوی کے بغیرانسانی زندگی ادھوری ہے آ چھے دوست بہت کم ملتے ہیں میرا سب بهن بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ خود جا ہے بیٹک دھوپ میں جل جاؤ مگر دوسروں کوسکون فراہم کرٹے ہمیشہ خوش کر داپنی خوشی کو دوسروں کی خوثی پر قربان کردو یمی انسانیت ہےخصوصی پیغام ائے لیے۔

محترمه آی فرزانه ایند بهن دل آویز نا دید مہوش گینه تم لوگ مجھے ایک اخبار کی بدولِت ملے ہوتم لوگوں نے مجھے سیے دل ہے بھائی مانا ہے ماں نے بیٹا مانا ہے میں عہد كرتا مول كه مين بميشه آب لوگوں كا بھائى بن كرساته نبهاؤنگا۔ اور انبے ابو كا دكھ مجھے

اورمیری بیوی ذرا کو بہت ہے لیکن میں انشاء الله آب کے ابو کی آخری خوا ہش کوضرور بورا کروں گامیں جواب عرض کے تواسط سے سے پیغام دیتاہوں کہ دل آ ویز بہن آ پ عمرے کی تیاری کریں بتمہارے سارے اخراجات میں بر داشت کروں گا اورمہوش کے لیے میری بیکم ڈاکٹر زِرا کا بیہ پیغام ہے کہ حمہیں ضرور ڈاکٹر بناؤں کی اور میں تم سب کے پیغام زرا کو ٹائم ٹو ٹائم دیتار ہاہوں کس آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں ہاری زندگی بن جائے۔ قار مین کرام میری منه بولی ماں ام کلثوم کا آپریشن ہوا ہے انگی صحت یا لی کے لیے دعا کریں ام کلثوم صاحبہ آپ نے مجھ سے غداری بہت کی ہے اسکی سزا خدا آپ کو دے گا لیکن میری ہ وعامیں آپ کے ساتھ ہیں۔

قارئین کرام کیسی لگی میری پیرکاوش مجھے ا بنی رائے ہے نواز ہے گا۔ کاش میری کہانی کو یڑھ کر کوئی ایک بھی عمل کرے تو میں مجھ جاؤل گا كه ميرا كہاني لكھنے كا مقصد بورا ہوگيا ے اپنی خوشی کے لیے بھی بھی سی کود کہ میں متلا ینہ کریں اواور نہ ہی گئی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں ۔موت تو ایک دن سب کو ہی آئی ہے آج نہیں تو کل ہم سب نے ہی مرنا ہے پھر ایے عملوں کا حیاب خداتعالی کو دیا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ہم خدا کے بماتھ کیے پیش ہوں گے بھی سوحا ہے آپ نے تہیں سوچا تو آج سے سوچنا شروع کردیں خدا تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آمين۔



## محبت خزال کے موسم میں

\_ تحرير ـ انتظار حسين ساتى ـ تاندليانواله ـ

شفرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدہ کآپ خیریت ہے ہوں گے۔
میں آج چراپی ایک بی تحریم برمجیت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے ہوالوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہائی ہے اے پڑھ کرآپ چونکیں گے کی ہے بو فائی کرنے ہے احراز کریں گے کسی کے بیاہ چاہے گا مگر ایک صورت آپ کواس احراز کریں گے کسی کو بی راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بہ بناہ چاہے گا مگر ایک صورت آپ کواس سے خلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہائی ہے آگر آپ چاہئیں تو اس کہائی کوئی بہتری عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرص کی پایسی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کسی کی دل شخی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ موگ جس کا ادارہ یا رائٹر ذرید ارزیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا ادارہ یا رائٹر ذرید ارزیں ہوگا۔ ہوگا۔

وقت کی رفتار کے ساتھ گزررتا جارہ ہے پتا انہیں چلتا دن رات مہینے اور سال گزر رہے ہیں انسان گتنا ہے بس ہے وقت کی ایک گفری ایک ساعت اور ایک بل کو بھی نہیں روک سکتا ہے وقت اس کا انتظار نہیں کرتا وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں مگر جذبات احساسات اور محبت ہوتے ہیں مگر جذبات احساسات اور محبت مجھی بوڑھی نہیں ہوتی محبت کے موسم میں کوئی خزاں کا موسم نہیں ہوتا ہے۔

مجت صرف اور صرف بہاروں کا موہم ہے محبت زندہ رہتی ہے محبت بھی مرتی نہیں محبت انسان کے ساتھ ساتھ چگتی ہے محبت انسان کو کسی موہم میں کسی عمر میں بھی ہوسکتی ہے ہرانسان آج کل بہت مصروف ہوتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے گرانسانوں کی خوشی اور محبت کے لیے ٹائم

ے ایک ایک تا ہے بہت تی چیز وں کوقر بان کر کے۔

قارئین میں صبح اپنے دفتر جاتا ہوں اور وہاں پہرارادن کام شام کر جب تھکا ہوابدن لے کرآتا ہوں تواپئے کھر والوں سے ملکر ساری تھکن وور ہوجاتی ہے جب دہلیز پر میری ماں پھر میری چھوٹی سی بیاری سی بینی اور پھر بیٹا جب میرے گلے میں باتہیں ڈال دیتے ہیں اور میری ہمسفر جب جائے کا کپ بیش کرتی ہے تو بہت مزہ آتا جب جائی بہن بھا بھیاں سب جب ملکر بیٹھتے ہیں تو بہت اچھالگتا ہے۔

وقت کا پتائی جیس چانا حساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا گزرگیا ہے میں دفتر سے گھر والی آتا ہوں تو امی ابو بچوں کوتائم دے کر کاغذ قلم کوٹائم دیتا ہوں کیونکہ میراقلم ہی میری زندگی ہے اس کے بغیر میں کچھ بن نہیں میراقلم ہی میری زبان ہے اور میراقلم ہی میری محبت میری چاہت کی چی گواہی ہے۔

SCANNED BY AMIR



کاغذ قلم اورمیری تحریدال کو پڑھنے والے سب لوگ ایسے ہیں جسے میری قیملی کا ایک حصہ ہوں۔ جسے میری قیملی کا ایک حصہ ہوں۔ جسے میرے اپنے ہوں جسے ان کے بن میں ادھوراہوں تو میں اپنے قار مین کے لیے ضرور ٹائم دیتا ہوں اور میرا لکھنے کا انداز و بھی ذرا عجیب ساب میں اس وقت لکھتا ہوں جب تاروں کو بھی نیز آنے لگتی ہے جب جاندنی مانند ہونے والی ہوتی ہو بناٹا ہوتی ہو ماموشی ہو ساٹا ہوتی ہو ماموشی ہو ساٹا ہوں اور پھروہ دکھ شوری ہو ماموری معاشرے کے دکھ لکھتا ہوں اور پھروہ دکھ شوری کے اور معاشری کے اور معاشری کے دکھ لکھتا ہوں اور پھروہ دکھ شوری کے اور معاشری کے دکھ لکھتا ہوں اور پھروہ دکھ شوری کے اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

آج بھی میں جب سونے لگا تو کرے کی کھڑی ہے باہر دیکھا تو موسم بردا خوبصورت تھا بادل گبرے تھے ساتھ بادل گرج بھی رے تھے زور زور سے تیز ہواؤں کے جھو کے شیشے کی کھڑ کیول کو بار بارو پوروں سے حکرانے پر مجبور کر رے تھے تھنڈی اور سرد ہواتھی اس لیے میں نے کھڑ کی بند کر دی اور اینے بیڈریرسونے کی ناکام کوشش کرنے نگا ہے میں میرے فون پر کسی کی كال آئى كوئى الزكى بول ربى تھى اس نے كہا ميرا نام خالدہ محود ہے او رمیں رائے ونڈ لا مور میں رہتی ہوں میں آپ کی بہت بری فین ہوں آپ کی تحریروں کو کافی عرصہ سے پڑھتی آربی ہوں بلکہ بوں کہنا اچھا ہوگا کہ میں آپ کی تحریروں اور لفظوں کی دیوائی ہوں کافی عرصہ سے آپ کی تحریروں کو پڑھ ربی ہوں مگر آپ سے بات آن كررى جولآب ے اظہار آج كررى ہول ك آب بهت احِها لَكِيعة بين-

مجھے آپ ہے ایک سٹوری لکھوانی ہے کیا

آپ لکھیں گے۔ میں نے کہامیرا کام تو لکھنا ہے یا بیمرلکھ کر مجھے ارسال کر دینا میں لکھ دوں گا مہیں ا تظار صاحب ایے نہیں سٹوری کے لیے آ ب کو ہارے گھر آنا بڑے گا۔اور پہلے آ ب کومیری بوری قیملی کے ساتھ میٹھ کر کھانا کھانا ہوگا بھر میں آپ کوائی سٹوری بتاؤں گی ۔ مجھے بتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا مگرآپ کو ہمارے گھر لیے سے آنا ہوگا ہماری فیملی کے لیے آنا ہوگا اس نے اتنی شدت اورمحبت ہے کہا میں انکار نہ کر سکا اور میں نے کہاضرور میں آپ کے گھر آؤں گااور آپ کی سنوری بھی مکھوں گا مجھے شدت کے سیاتھ انتظار ہوگا۔ میکون ہے اور اس اڑکی کی سٹوری کیسی ہوگی میں نے ایک دن فون کر کے کہا کہ میں آب اور آپ کی فیملی سے ملنے اور سٹوری لکھنے آر ہا ہوں اور میں دوسرے دن ان کے شہر چلا گیا و ہاں جا کر میں نے ان کوفون کیا میں آگیا ہوں کچھ در بعد ایک گاڑی والا مخص آیا اور میرا نام پوچھا او را پنا نام بتایا کہ مجھے ساتھ لے کرایک خوبصورت اور عالی شان گھر میں ہے آیا گھر کے اعرد اخل ہوتے ہوئے ایک میڈم پر نظریزی جس کی عمرتو کافی تھی تمر بہت ہی دلکش اور خوبصورت شکل صورت کی ما لك تفي اس نے مجھے آ كے بردھ كرسلام كيا اور كہا سر میں خالدہ محمود ہوں او ربیہ میرے شو ہر محمود صاحب ہیں بدمیرے تین مینے ہیں۔رضوان اور فرحان اور باشم محمود صاحب كي شخصيت بھي بہت سندراور برکش تھی وہ بھی بوز ھے نہیں مگران کے بالوں میں ملکی ملکی جاندنی اتر آئی تھی سب لوگ مجھ ہے ایے ٹل رے تھے جیسے میں کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہوں مگر ان کا اخلاق اور گفتگو کرنے كاانداز انتبائي شانداراور قابل احتر ام تفا يحرببت

جواب عرض 44

© الالمراقات محت فرال کے موسم میں الدو الاور کا کے

شاندار تم كے كھانے كا اختام كيا كيا تھا كھانے ے فا نے ہو کرمیڈیم خالدہ نے تعارف کرایا کہ محمودصاحب سعود بيرمين ہوتے ہيں مغمير ابيثابرا رضوان ہے سٹوڈنٹ ہے اس سے چھوٹا فرحان ہے بی بھی سٹوؤنٹ ہے اس سے چھوٹا ہاشم بھی سٹوڈ نٹ ہے مجھےان لوگوں کے درمیان میں بیٹھ كر ذرا بھى إحساس تہيں ہور ہا تھا كيه ميں ان لوگوں میں اجنبی ہول میں بہت ہے لوگوں ہے مل چکا تھا مگرا پیے لوگوں ایسی فیملی ہے بھی نہیں ملا تھا آہتہ آہتہ ان کے بیٹے اپنے اپنے روم میں علے گئے اورمحمود صاحب اور میڈیم خالدہ رہ گئے تھے پھرمیڈ یم غالدہ اور ان کے شوہرمحمود صاحب نے ملکر جوسنوری سنائی تھی وہ آپ تمام لوگوں کی

شروا لے اگر طلب کریں تم سے علاج تیر کی صاحب اختيار ہوآ گ نگاديا كرو

میڈیم خالدہ نے بتایا کہ ہم شرقصور میں رہتے تھے میرے کھر والے میرا خاندان زمیندار تھا آئی زمیں نوکر جا کر گاڑیاں اور اللہ یاک کا دیا ہواسب مجھ تھا میں اپنے خاندان میں بہت لاڈلی اورسب سے خوبصورت بھی تھر میں سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے میری سب فرمائش یوری کرتے تھے میں سکول سے کالج پہنچے گئی مجھ پر ایک بھر یور جوانی تھی میں اتی خوبصورت تھی کہ جو شخص دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا میری امی اور ابو گھر والے سب مجھے گھرے باہر مبیں جانے وسنة تنفيح كيونكه مجھے اكثر لوگوں كى نظر لگ جاتى می او رمیں بہار ہو جاتی تھی میں آئی خوُبصورت هی که میرے گھر والے مجھے کہتے تھے تم تو ا نڈیافلموں کی کوئی ہیرون لگتی ہواور تھا بھی ایسا ہی

میرا خوبصورت سندر ساچیره گهری سیاه آنگھیں لمبي ليے گھنے سياہ بال گولڈن وائيٹ رنگ اور لمبا قد ميري خوبصورتي مين اضافه كرتا تها مين جب کا لج جاتی تھی تو خاندان کے بہت ہے لوگوں کے رشتے میرے لیے آتے مگر میرے گھر والوں کو كوئي بھى يىندنہيں آتا تھا۔

انسان جب جوان ہوتا ہے تو نجانے کتنے خواب ہوتے ہیں میرا کوئی خواب نہیں تھامیرا خواب صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرتا لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنا تھااورانسا نیت کی خدمت كرنا تفامين كوئي وْاكْتُراْنجينْرُ وكيلْنْهِين بنتا حامِتَى ہی میں نو جوان تھی مگر میری شادی اور رشنتے <sub>ک</sub>ی باتيس تهيس مگرييں ابھی شادی نہيں کرنا جا ہتی تھی میں پڑھنا جا ہتی تھی میں کا کج بھی جاتی تھی مگر میرے دل میں کوئی عشق محبت اور پیار کا کوئی چکر مہیں تھا مجھے کی ہے بیار محبت نہیں ہوا تھااور نہیں مجھے کسی لڑتے نے کوئی محبت عشق کی بات کی تھی مطلب مجصے بیارو محبت کا کچھکم نہیں تھا کیونکہ میں نے بھی کسی ہے اتنازیادہ تعارف وغیرہ نہیں کیا تھا زندگی کا وقت گزر رہا تھا کہ اجا تک زندگی نے ہم گاڑی میں لا ہور جارے تھے رائے ونڈ میں آگر ہماری گاڑی خراب ہو گئی پھر ہم وہاں ے ایک اور گاڑی میں بیٹھ گئے ای اور ابواور میں ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھاس کا مالک خود گاڑی کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان تھاوہ پار بارميري طرف وكيهر بإتفامجهي بهت عجيب سالك ر ہاتھا خیراس نے ایک دوبار میری طرف محبت اور حسرت سے دیکھا چروہ اپنے کام میں مصردف ہو كيا بم لا مورآ كے لا مور ميں مارے بہت سے رشة دار تھ ہم وہاں گئے اور چھے سے ہمارا

جواب عرض 45

المحبية خزال كيموسم ميس



جاکیں ۔ میری شادی ہوئی بوئی دھوم دھام ہے
جب میں اپنے سوما گرات اپنی مسیری پہلے جس پر
ہرطرف بھول ہی بھولوں کی بیتاں جی بیتاں تھیں
سنبری گلابوں کے گلدتے جاروں طرف گئے
ہوئے تھے میں ان خوشبوؤں میں گھونت اوڑ ھے
ہوئے تھے میں ان خوشبوؤں میں گھونت اوڑ ھے
کرے کی ویواروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچا تک
میرے شوہر صاحب اندرا آئے تو میں اور سمٹ گئی
بھراس نے میرا گھوٹھٹ اٹھایا اور کا پہنے ہوئے
باتھوں کے ساتھ میرا باتھ تھام کر جھے گولڈن کی
رنگ نفٹ کی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ میا
وہی تحقی تھا جو گاڑی میں نجھے اس دن گھور گھور کر
دیکھر باتھا بھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل
دیکھر باتھا بھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل
دیکھر باتھا بھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل
دیکھر باتھا بھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل
دیکھر باتھا بھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل
دیکھر باتھا بھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل
دیکھر باتھا بھی کیا معلوم تھا کہ زندگی ایے بھی کھیل

وہ بی میری زندگی بن جائے گا۔

وہ لی بہت ہی خوبصورت تھا جب ہم دونوں
اجنی ایک بندھن میں ایک ہو چکے تھے بھی ایک
دوسرے کو جانات تھا مگر ایک دوسرے کی زندگ بن
جانیں گے بیسارے قسمت کرزالے کھیل ہیں
اس رات محمود صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ ایک
دن میری گاڑی سے لا ہور گئے تھے اور سب لوگ
آپ کی میملی کے ساتھ تھے تو آپ کو دیکھ کر میں
نے اپنے دل میں دعا مائی تھی کہ اللہ پاک جھے
ایک ہوائی خوبصورت ہوتم کو دیکھا تو ایسالگا کیم
میری آئیڈیل ہو میں نے دل میں دعا مائی تھی
میری آئیڈیل ہو میں نے دل میں دعا مائی تھی
میری آئیڈیل ہو میں نے دل میں دعا مائی تھی
میری آئیڈیل ہو میں نے دل میں دعا مائی تھی
میری آئیڈیل ہو میں نے دل میں دعا مائی تھی
میری زندگی میں شامل کرایا ہے خدا نے میری دعا
میری زندگی میں شامل کرایا ہے خدا نے میری دعا
میری زندگی میں شامل کرایا ہے خدا نے میری دعا
میری زندگی میں شامل کرایا ہے خدا نے میری دعا

ڈروائیور ہماری گاڑی ٹھک کروا کر لے آیا ہم والى لا بورى قصوراً كنائه ہے دعایا دنگر حرف دعایا دنہیں مير ئغمات كواندازنوا بادنبين میں نے بلکول سے دریابیدوستک دی ہے ميں و د سائل ہوں جس کو کو کی صدایا دہیں میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ ایک رشتہ آ گیا میرے گھر والول نے انکار کر دیا مگر وہ تھے کہ جب سے مجھے دیکی کر گئے تھے وہ کہتے تھے کہ جا ہے: جو بھی ہو جائے ہم پدرشتہ برصورت یہ لینا ت لزئے کے خاندان والے مجھے اور میرے خاندان کو جانتے تھے گر ہم لوگ لڑ کے کونہیں جانے تصاصل میں جس از کے کے لیے میرارشتہ ما تک رے تھے وہ رائے ونڈ میں رہتے تھے اور ان كرشة وار بمارك ماس رج تقوال کیے وہ جاہتے تھے کہ اچھے خاندان کی پڑھی کلھی اوراتی خوابسورت اڑ کی ہے اس کیے وہ جا سے تھے کہ یہ رشتہ ہمارے ماتھ سے نہ جائے او راپول میرے گھر والوں نے بھی از کے کود مکھ کرآ گے اڑ کا بھی ان کو بیندآ ٹیا تھا وہ بھی اچھے خاندان کے لوگ تضاورلژ كانجمي بهت خوبصورت اور ببند هم تفا کھر والوں نے میری رائے یو چھی تو میں نے کہا کہ جومیرے گھم والوں کو اچھا لگتا ہے وہ کریں میری کوئی بسند مبیں ہے جوآب لوگوں کی پسندوہ میری جمی پیند ہوگی ادر پھریوں ہماری شادی ہوگئی شادی سے پہلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو اُ یک نظر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ بی لڑ کے نے بخنے دیکھا تھا مگر ہم خاندانی لوگ تھے جو بڑول نے کبددیا بس اس کے آگے سر جھکا یا کیوں کہ خوشال وبی انچھی ہوتی ہیں جو روسروں کو دی

SCANNIZO153 XF AMIR

جوائع عرض 46

© المالكية محت فرال كيموسم ميل اور نواب ہو گئے کام میں توجہ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ ہے سمارا کاروبار تباہ ہو گیا بھرخاندان میں کچھاڑائی جھکڑے شروع ہو گئے محمود صاحب کوتو کوئی پرواہ نہیں تھی پھر میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا میں برنس او رکاروبار کو خودد مکھنے لکی محمو د صاحب بهت الجھے اور نیک انسان تھے محمود صاحب نے میرے ساتھ جب سے جیون کا آغاز کیا تھا بھی کسی چیز کی کی نہیں ہونے دی تھی محمود صاحب مجھ سے بے بناہ بیار کرتے تھے ایک وقت الیا بھی آ گیا تھا کہ گھر والوں نے بہت ی لزانیال شروح کردی تھی کیوں کہ جماری شادی کو چھ سال کا عرصہ ہو گیا مگر جمارے یاس ایھی تک اولا رہیں تھی محمود صاحب کے گھر والے سب لوگ مختلف بالتیں کرنے تھے کہاس لز کی ہے اولا ذہیں ہونی وغیرہ وغیرہ مکرمحمود صاحب نے بھی ان کی با توں ہ توجہ نہیں دی تھی اور نہ بھی مجھے اس با**ت** کا احساس ہونے دیا تھا کہ میرے یاس اولا دہیں ے کیکن مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب میں ایس بالتمي سنتي تقي مكرات ميس ميرا كياقصورتها بيتوالنه یاک نے عطا کرنی تھی میں گھر والوں کی باتیں کن مٰن کر بہت مایویں ہوتی تھی اور تنگ آگئی تھی اور پھر ایک دن میں نے محمود صاحب سے صاف صاف کہددیا کہ محمود صاحب آپ لوگوں کی روز روز کی با تیں نہیں نی جاتی یتم آییا کرو دوسری شادی کرلومیری طر**ف** ہے تہبیں اجازت ہے محمودصاحب نے بڑے غصے بھرے انداز ہے کہا خالدہ تم نے ایسا سوجا بھی کیے کہ دوسری شادی کروں گا آپ کے ہوتے ہوئے اولاد کا دینااللہ یاک نی مرضی ہے وہ جب جانبے گا دے گا مگر میں آپ کو بھی خود سے جدائبیں گرسکتا اور نہ بی

وه دنت ببت احجها تقا كه ميري دعا قبول ہو کئی میرا آپ ہے رشتہ میرے والدین نے اپنی ببندے کیا ہے مگر مجھے یہ کپ معلوم تھا کہ جس لڑ کی کوجس پری بیکر کومیں نے بھی اپنا خواب سمجھا تھا وہ میرا خواب پوراہو جائے گا اس رات محمود صاحب نے مجھے بتایا کہ میرابرنس گاڑیوں کا ہے ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے میرا ہمارا اپنا شینڈ ہے کا زیوں کا اور شہر میں ہماری بہت می دکا نیں بھی ہیں ہم ہیں تو زمیندار مگر برنس گاڑیوں کا کرتے بیں بس وورات ہم نے بہت سارے عبد یمال ہے اور مستقبل کے لیے بہت خوبصورت خوابوں کو بل ویا رات ً نزر مُنّی مگراینے جمسفر کو پہلی بار د مَهُ رَا بِي ٱنْحُول \_َ بِما مِنْ وَمَلِي كَرِيبِت بِي احِيها لگا تھا مجمود صاحب بہت ہی عیاش انسان تھے مِثْے بہت تھے کھاتے پینے گھرانے سے تعلق تھا محمود کے دوست بہت تھے ہرروز دوپہر کوجاریا چکے لوگوں کو کھانا ہوتا تھا ہارے گھر میں کھانا بہت ينارا بنائي تحى اس ليحمووصا حب روز كوئي نهكوئي فر مائش کرتے تھے ہماری زندگی بہت خوبصورت اور شاندار طریقے ہے گزر رہی تھی ہر طرف خوشیاں بی خوشیاں تھیں محمو و صاحب کے کچھ دوستوں نے ملکرمحمود صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا اورمحمود صاحب کا برنس بہت کمزور ہونے لگا اتنا مزور ہو گیا کہ ساری گاڑیاں جو لوگ محمود صاحب کےملازم تضانبوں نے خرید لی تھیں اور محمود صاحب كومقروض كرديا قفا آسته آسته ستدسب

مگرمحود صاحب کی عیاشی کم بندہوئی کیونکہ نوالی طبیعت توان کے پہنے سے بی تھی اور پھراو پر سے میں نے آئران کوائی محبت اور توجہ دی کہوہ

تتبر 2015

· · جواب عرض 47

محبت فزال کےموسم میں





مرتے دم تک کروں گاتم میری محبت ہوتم میری عابت ہو میر کا آخری منزل ہوگھر والے جومرضی کہیں میں بھی آپ کو نہ چھوڑ وں گا اگر مقدر میں اولا د ہوئی تو ٹھیک ہے در نہ کوئی بات نہیں مگر آج کے بعد الی بات نہ کرنا میں محمود صاحب کی تجی محبت کی تجی بات تھی۔

و فت گزرتا گیا ہارے حالات ایک بار پھر ٹھیک ہونے لگے۔

سب سے بڑی خوتی تب ہوئی جب چھسال
بعد ہمارا بیٹا رضوان پیدا ہوا میرا بیٹا رضوان محمود
پیدا ہوا سارے لوگوں کی زبا نیس بند ہوگئیں اللہ
پاک نے ہماری س کی تھی پھر فرحان پیدا ہوا او
رپھر ہاشم زندگی گلزار کی مائند ہوگئی ہر طرف پھول
ہی پھول کھل گئے تھے ہم نے اپناالگ گھر بنالیا تھا
برنس اور ساری دولت تو محمود صاحب کی عیاشی اور
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو

لا ہور میں جاتی تھی پڑھنے کے لیے اور اکیلی ہی واپس آتی تھی اور میں نے ہاتھوں کی کلیروں کاعلم سیھا ہماری محبت اس وقت بھی جنون کی حد تک تھی اور آج بھی ہماری محبت میں کوئی کی نہیں آئی۔

ہماری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے مگر بھی ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے بھی آج تک ایک دوسرے سے ناراض اور خفانہیں ہوئے ہیں۔

تو قارئین بیھی خالدہ کی کہائی اور ان کے شوہر محمود صاحب کی کہائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہائی جو میں نے آپ کی مونی چاہئے جی اور پچ میں زندگی ایسی ہونی چاہئے جس کے ساتھ شریک حیات ہے کرنی چاہئے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور محبت میں شک او رہے تھی شیس ہونی چاہئے کیونکہ اصل شک او رہے تھی شیس ہونی چاہئے کیونکہ اصل شک او رہے تھی شیس ہونی چاہئے کیونکہ اصل شک اور اسے تھی شیس ہونی چاہئے کیونکہ اصل رشتہ تو اعتما و کا ہوتا ہے۔

فالدممودصاحب كے تين منے جوان ہيں گر فالدہ ادر محمودصاحب ادران كے بيج ساتھ ہوں تو ايسا لگنا ہے كہ جيسے كوئى دوستوں كى محفل ہے بہت ہى مليقہ منداور التجھے اخلاق دالے بيچ ہيں اور خالدہ اور محمود صاحب تو اخلاص كى اعلى منزل پر فائز ہيں ميں بہت ہے لوگوں سے ملا ہوں گراس فيملى سے ملنے كے بعد ايسا لگنا ہے كہ اس دنيا ميں ابھى تك بہت خوش اخلاق اور التجھے مزاج لوگ ابھى زندہ ہيں۔

قارئین میتی میری کاوش امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بہند آئی ہوگی میری اور تحریر یوں کو جو لوگ بہند کرتے ہیں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں ہے شکر کز ارہوں اور ہمیشدان کے لیے نیک دعا گوں رہتا ہوں میری طرف ہے تمام لوگوں اہل

SCANNED BY AMIR

جواب عرض 48

محت خزال کے موسم میں

اے اپنا ہمسفر بنایا تھا میں نے یا تھا میں نے اتنا بھولا تھا میں اپنی دنیا کو اے صرف اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا اسے گھاؤ دیئے اس نے کہ میں مرہم کہ جگہاں کے نام کودل میں سجایا تھا میں نے مرہم کی جگہاں کے نام کودل میں سجایا تھا میں نے جا ارب نہ یاد کریں گے تجھے عمر بحر کہ کسی ہے وفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے وفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے وفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے وفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے وفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں نے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی ہے دفا ہے دل نگایا تھا میں کے کہ کسی کسی کے دفا ہے دل کا کہ کسی ہے دفا ہے دل کا کہ کسی ہے دفا ہے دل کہ کا کہ کسی ہے دفا ہے دل کیا تھا میں کا کہ کسی ہے دفا ہے دل کی کسی ہے دفا ہے دل کے دل کیا تھا میں کے دل کیا تھی کسی ہے دفا ہے دل کیا تھا ہے دل کیا تھا ہے دل کی کسی ہے دفا ہے دل کیا تھا ہے دل کہ کسی ہے دفا ہے دل کیا تھا ہی کسی ہے دفا ہے دل کیا تھا ہے دل کیا تھا ہے دل کیا کہ کسی ہے دل کیا تھا ہے دل ک

میں تنہا ہوں جب آنکھ کھلی تیری یاد میں تو سوچا میں تنہا ہوں جب تارے ہوئے فلک سے جدا سوچا میں تنہا

بول.

جب پھول ہوا آغوش سے جدا سوچا میں تنہا ہوں جب دل ٹوٹ کے چکنا چور ہوا سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا ڈھلتے سورج کو تو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا گرتے بتوں کو تو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا گرتے بتوں کو تو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا تیرے گھر کی گلی کو تو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا تیرے گھر کی گلی کو تو سوچا میں تنہا ہوں

کدر و پھو آنکھوں کی قدر کسی بابینا ہے پوچھو کار وبار کی قدر کسی بیر وزگار ہے پوچھو بانی کی قدر کسی بیاہے ہے پوچھو روئی کی قدر کسی بھوئے ہے پوچھو مکان کی قدر کسی بیار ہے پوچھو صحت کی قدر کسی بیار ہے پوچھو والدین کی قدر کسی بیتم سے پوچھو والدین کی قدر کسی بیتم سے پوچھو سلام اور جان ہے عزیز لوگوں کو دل سے سلام فاص کر میری سویٹ می کزن میں ماریہ شاکل پھنڈی گھیپ کو دل سے سلام اور قراۃ العین مینی ۔ شاویز حیدر ۔ رخسانہ ملک ۔ اور تمام دوستوں کے نام بیشعر کرتا ہوں آ پ لوگوں کو میری بیہ سٹوری کیسی لگی ابنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے آپ لوگوں کی فیمتی رائے کا شدت سے انظار رہے گا۔ بس دن کوئی ل شہر میں نہ ہو اس دن کوئی ل شہر میں نہ ہو اس دن کوئی کی شہر میں نہ ہو اس دن کوئی کی شہر میں نہ ہو

انظار حسين ساقي۔

ریاض احمر کے نام شعر نقسمت ہے شکوہ نید دقش تصیبوں کا

جہ سے ہے وہ حدوق بیبوں ہ چھین لے گئے دولت والے پیارغریبوں کا داصہ اقبال ماحل کی

۔۔۔۔۔۔ناصرا قبال ساحل۔کرک میراپیندیدہ شعم

میں نے چاہا تھے تونے جاہا کسی اور کو خدا کرے تو چاہے جیسے وہ جاہے کسی اور کو شہمہ اخل ک

ميرابهترين دوست

میرا بہترین دوست محد ارشد عباتی ہے وہ غریب ہے دفادارا پماندارادر بمجھدار ہے بھی کسی کود کا بیس دیتا بہت حوصلے والا ہے۔ مدمین تاریخ

ـــــاصرا قبال ساحل \_ کرک

میراپسندیده شعر رہےگی یاد تیری میرے ساتھ زندگی بن کر

سباں ہے۔ یرف میری زندگی وفانہ کرے ساور بات ہے کہ میری زندگی وفانہ کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ناصرا قبال کرک

شبنم کے نام

ایک بے وفا سے ول لگایا تھا میں نے

SCANNE **2015**Y-AMIR

جواب عرض 49

الفيت فرال كيموسم مين



### یت کے زو \_ تحریر\_ با سرملک مسکان \_ جنڈا ٹکہ

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آ ہے گی گری میں ایک بار پھرا یک کہانی کے ساتھاں دکھی گھری میں قدم رکھا ہےا مید کرتا ہوں کہاس کو قری فیارے میں جگددے کرمیری حوصل فزانی کری گے تا کے میں اور بھی بہتر کہانی لکھ سکوں میں نے اس كبالى كانام محبت ك زخم - ركھا ہے اميدت كرسب قار مين كو بيندآئ كي ميں اسے لكھنے يكل كبال تک کامیاب ہوا ہوں اپنی رائے سے ضرورنو از سیئے گاجولوگ میری تنح ریوں کو پسند کرتے ہیں میں ان کا

ادارہ جواب عرض کی یا نی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کھائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كروسية ميں تأكدتس كى دل فخلني نه ہواورمطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس كا ادارہ یا رائٹر ذ مددارتہيں ہوگا۔اس کہانی میں کیا یکھ ہے ریو آپ کویز ھنے کے بعد ہی بیتہ <u>جلے</u>گا۔

د ے اور وہ بوری زندگی روتار ہے اپنی زندگی برباد -82 /

ضروری توسیس کردوں لیوں سے داستال این زباں ایک اور بھی ہولی ہے اظہار تمنا کی میں ای کہانی کی طرف آتا ہوں یہ میرے ایک دوست کی کہائی ہے اور اس نے کہ بلیز ضرور لكصناا ساس كى زبانى سنت بين-

میرانام علی ہے میں نے بب سے آگھ کھولی كبهى كوئي مايوى نبيس ديلهى ويجحنا بهي نبيس حيابتاتها جم حار بھائی میں اور میں سب سے جھوٹا ہول ب گھر والے مجھ سے بہت بار کرتے تھے بناری کوئی جہن تبیں ہے۔

محیت کے تارآ پس میں جب جڑتے ہیں تو سیح بھی غلط کیکن و ہاں تو غلط بی جڑتے تھے وہ ایک سکول کی ٹیچرتھی لائبہ پرائیویٹ سکول کی ا يرسيل اور فنی اس کاشا گر د قفايه

تے جذبات اور روٹ کی یا کیزگی کا نام مے محبت ہر کوئی کرتا ہے لیکن نبھاتا کوئی کوئی ہے محبت کرنا بھی برنسی کے بس کی بات ہیں ہے دو دلول کے احساسات ملنے کا نام محبت ے مگریباں تو ایک اگر تحجی محبت کرتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ دھوکہ ضرور کرتا ہے۔ قار تین میں اپنی کہائی شروع کرنے ہے

یملے آپ کو صرف یہ کہنا جا بتا ہوں جو لوگ بے گنا ہول سے چھوڑے بیار و محبت کے ڈرامے كرت بين ان كودهو كدو ب كر پھر چھوڑ و يتے بيں ناحانے ان لوگوں کو ئیا ملتا ہو گا دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے ان ہے ان کی خوشماں چھین کرائبیںعم دے کر پلیز میری ریکویٹ ہے کہ فدا کے لیے ایا مت کریں کسی سے اس کی خوشیاں چھینی اور اس کی زندگی برباد کر دی ہوسکتا ہے کہ آپ کی نظر میں پیار محبت کا تھیل تماشہ کر





وہ میٹرک کے پاس پڑھتا تھا اس سکول میں اور کے لڑکیاں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے لیکن علی ساتھ ہی پڑھتے تھے لیکن علی ساتویں میں لائے کو اپنی ہمدرد اور دوسروں سے مختلف حساس معلوم ہوتا تھا چنا نچہاں نے صبح کے وقت لڑکیوں اور بچوں کے درمیان پڑھتا شروع کر ویا علی ایک معصوم طبیعت اور کم سم رہنے والا بچ تھا جو ہروفت اپنے آپ میں ہی گئن رہتا تھا اور میں کو سرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا اور اس کی بھی سکول میں کو ساتھ کی اور نہ ہی کھی سکول میں جو تا اور می کو کہ کے در ہی سکول میں حاضر میں کا در نہ ہی سکول میں حاضر میں کا اور میں حاضر ہوتا اور می بی حاضر کی دون ہی سکول میں حاضر ہوتا اور میں بی تا دواصل کرلیا۔

سلول کی برس لائے بھی علی کا بہت خیال رصی تھی لائے بین تھی اسکوں کا بہت خیال الم بھی تھی الم بھی اللہ کی والدہ ایک شریف اور سلیقہ دار خاتوں تھی وہ بھی ناشکری نہیں ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمیں بینا کہ تار تھیں دیا اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی وہ تینوں اس کی آنکھوں کا تاراتھیں دہ علی کو بھی اپنی بینوں کی طرح ہی بچھتی تھی لائے کی دونوں بہتیں بھی سکول میں ہی پڑھاتے کے والد برائیویٹ کھینی میں ملازمت کرتے تھے کے والد برائیویٹ کھینی میں ملازمت کرتے تھے میں ملازمت کے مکان میں ہی بڑھاتے ہیں ہی رہے تھے۔

اینایا تھاسب بی اس ہے بیار کرتے تھاور نہ بی
کمی کی نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس کے ساتھ
کی آنکھوں کا تارا تھا لا تبہ نے جھی اس کے ساتھ
بی کیا علی کی دلچیں بھی لا ئبہ کی خصیت میں تھی۔
ایک دن علی لا ئبہ کے والد ہے اگریزی
بڑھے کے بعد نیچے ٹیچر لا ئبہ کے پاس بی تیبل پر
بیٹے کر بڑھ رہا تھا اس نے دو تین رسی یا تیں کیں
بیٹے کہتے کہتے رک کئی پھروہ تورت علی کی طرف
بیٹے کہتے کہتے رک گئی پھروہ تورت علی کی طرف
رکھا ہاں گے سامنے بی بنا دوں لا تبہ نے ہنتے
موئے کہا ہاں اس کے سامنے بی کبہ دو بے
بورے کہا ہاں اس کے سامنے بی کبہ دو بے
بورے کہا ہاں اس کے سامنے بی کبہ دو بے
مورت کا اطبینان تو ہو گیا گئین علی کو بنی صبط کرنی
مورت کا اطبینان تو ہو گیا گئین علی کو بنی صبط کرنی
مشکل ہوگئی اس تورت نے ذون کی کی کا مسئلہ
مشکل ہوگئی اس تورت نے ذون کی کی کا مسئلہ

لائبہ نے اس کومشورہ کیا کہ اچھی طرح کھایا پیا کرونیا خون جلد از جلد بنمآرے گا۔ ہم زار تھ جلدا تراز ان گیتر میں ک

ہم غلط تھے چلوا تناتو مان کیتے ہیں ملک کیا وہ مختص ٹھیک تھا جو بدل گیا اتنا قریب سریع

دن گزرتے گئے اور میری محبت دن بدن پران چڑھتی رہی بس ہروقت ہی میرے خوابوں خیالوں میں آنے گئی تھی مجھے اس کے سواکسی بھی چیز کا ہوش ندر ہتا تھاان کے بغیر میرار ہنامشکل ہو گیااب انہیں بتانے سے بھی ڈرتا کہ نیچر ہمیں کیا سمجھیں گی برانہ مان جا نیس سکول سے نہ تکال دیں اس طرح کے خیال آتے دہتے۔

رین اس مرس میں ایک ایک بل ان کے بغیر مشکل ایک ایک ایک بل ان کے بغیر مشکل ہونے لگا نہ دن کو چین ندرات کوسکول پوری بوری رات انہیں سوچے ہوئے ان کی یادوں میں گزر



جاتے جب سنے کی اذان کی گوئے کا ٹوں میں بڑتی تو معلوم ہوتا رات گز رکنی ہے پھر اٹھتا نہا دھو کر نمازيز هتااورالله ياك بروروكر دعاكرتااورصبح کی کرنمین نمودار ہوجا تیں سکون نہ ہونے کی وجہ ہے میری حالت غیر ہونے لگی آنکھیں سرخ ہوگئی طبیعت بھی بگڑت تکی ایس طرح بی رات جا گئے چا گتے ہوئے گزرجاتی تھی نیندیں بھی حرام ہو چکی تحين ايك دن رات ندسو يا اورسني سكول ً نيا اور جب نیچیر لائبه کی کلاس شروع ہوئی رات کوسو جو نہیں یا پاتھا تواس کی کائل میں بی سوً بیا تھا تھوڑی دیر بی گزری ہو کی کہ کسی نے میرے سریر ہاتھ رکھا مجھےایسالگا جس طرح میری ماں میرا سراین گود ں رکھ کرانتہائی شفقت اور محبت کا اظہار کر رہی ہوآ تکھیں نیندے بوجھل تھیں اورول جار ہاتھا کہ ای طرح بی بهت سکون مل ربا تھا جب چھیے مڑ کر ویکھاتو ٹیجیرا انبھی جو مجھے کب سے پکارری تھی اور میں اینے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا انہوں نے انتہائی بیار ومحبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ ہے کہا کہ ملی حمہیں کیا ہو گیا ہے آئٹھوں کو دیکھو سرخ ہوگئی ہیں اور اپنی کیا حالت بنار تھی ہے میں ول بی ول میں ان کے سوالوں کے جواب دے ر ہاتھااورخوش بھی ہور ہاتھا کہ وہ مجھ سے کتنی محت ت کرتی ہے اور کتنے بیار ہے بلار ہی ہیں۔ تيرى أنتكھوں میں جھلکتے ہوئے تم کی قشم درد کارشته بهت همراے ملک

میرا ایک بہت انجا دوست تھا جو میر ب ساتھ میٹرک میں پڑھتا تھا ہم شروع میں اکھے پڑھتے رہے تھے اور آپس میں دکھ درد پریشانیاں بھی ایک دوسر کے سے شئیر کرتے تھے مس علی نے جب بیرحالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا کہ اسے

کیا ہوتا جارہا ہے وہ علی سے پوچھتا تو نہ اسے کچھ
نہ بتاتا بس کہتا کہ کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہوں محن
سوچتا کہ بیہ وہ علی نہیں رہا جو ہر وقت مسکراتا ہنستا
رہتا تھا اور اپنے دکھ درد مجھ کوشئیر کرتا تھا کوئی
پریشانی ہوتی ہوتی تو سب سے پہلے مجھے ہی بتاتا
تھا ور دونوں مل کر اسکا عل سوچتے تھے اور اب وہ
ہی علی اتنا خوش رہنے والا آئی اتنا کیسے بدل گیا
ہے مجھے کچھ ہجے نہیں آتا۔

ایک دن دو پہر کا وقت تھا اور سکول بھی چھٹی بھٹی میں بیچر لائبہ کے بی خیالوں میں کھویا ہوا تھ اور آنکھول ہے آنسو بہنے گلے سب گھر والے پاس تھے میں اٹھا اور باہر آیا اور موبائل پیسانگ سننے لگا۔

پیار کے موڑ پہ دل میرا توڑ دیا کہ تم کہاں چل دیے ہمنوا

اس طرح بی روڈ کے کنارے پر چلتے چلتے میں بہت دورنگل آیا گھر سے یہاں ایک پارک تھی میں بہت دورنگل آیا گھر سے یہاں ایک پارک تھی میں بیٹھ کر جی بھر کے رویا آئی ھیں رور وکر سوج گئی تھیں اور تھوڑی در بیٹھنے کے بعد بہتہ بہیں محس کہاں سے آگیا جب اس نے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے و یکھا اور میری حالت دیکھی اور کہنے لگاعلی براتم یہاں اسلے اور بیحالت کای بنار کی ہار کی ہاور کے اور تہاری بیس کہتم روتے رہے ہو میری آئھوں سے پھر آنسونگل پڑے تھا اور میں میری آئھوں سے پھر آنسونگل پڑے تھا اور میں میری آئھوں سے پھر آنسونگل پڑے تھا اور میں کہتم روانے اور دلا سدویا کہ آئی ہیں کہ تم یہ اور اساور میں کہ آئی ہی وجہ سے یہا اور دلا سدویا کہ آئی ہی وجہ سے یہ حالت بنالی کہ تیا ہوا ہو اس کیا بات ہے تم نے کئی کی وجہ سے یہ حالت بنالی

مت کر کس نے اتنا پیار کہ وہ تیری زندگی حائے





تو کیے بھول گیا کہ زندگی مجھی کسی سے دفا نہیں کرتی

پھراس نے مجھے شروع سے آخر تک سب
کچھ بتایا میں بھی بہت پریشان ہوا میں نے اسے
دلا سہ دیا کہ علی یارتم میر سے بھائی بھی ہواور جگری
یار بھی میں تہہیں اس جالت میں نہیں د کھے سکنا اگر
تمہیں کیچر لائر اچھی گئی ہے تو پھر دیر نہ کروا در
اپنے بیار کا اظہار کر دو یہ نہ ہو پھر وفت ہاتھ ہے
نکل جائے تم میجر لائر ہے اور الم میں اپنے لیے جگہ
بنا لو اور پھر اپنے احساسات انہیں بتا ووعلی کہ
چبر سے پرتھوزی می خوشی کے آٹارنظر آگے۔

بہر کم اس پارک ہے اٹھے اور گھر کی طرف چل دیئے راستے میں ایک جگہ رک گرجم دونوں نے اپنی پہند کی آئس کریم لی جوجم دونوں بچپن میں ال کر کھاتے تھے اور کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں گھر پہنچ گئے میں نے اسے گھر چھوڑ ااور کہا آج کے بعد مجھے تم خوش نظر آؤلیس۔

وقت گزرتا تھالیکن علی اپنے پیار کرا ظہار نہ کر سکا اور اپنے جذبات اور احساسات ٹیچیر لائبہ تک نہ پہنچا سکا۔

کاش کہ تم جذبات کو بجھ جاتے ملک منہ ہے اچھانہیں لگتا بجھے اظہار کرنا ایک دن جیسے میں شیج کے وقت سکول میں رد فل ہوا تو لائبہ نے اسے خوشگوار کیجے میں کہا رات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کشرڈ بنایا تھا کھاؤ گے علی نے مسکراتے ہوئے اگر آپ نے بنائی ہے تو ضرور کھاؤں گالائبدایک کؤرے میں مشرڈ لے کرآئی۔

دو دن بعد جب بھر آ منا سامنا ہوا تو لائبہ جھی خوشگوار موڈ میں تھی علی نے مسکراتے

ہوئے کہا آپ نے ڈیے کی ساری چینی تسٹر ڈیم ڈال دی تھی میں میٹھے کا شوقین ہوں نیکن پھر بھی میٹھا تیز ہے۔

ایک دن دو پہر کے وقت مجھے چھٹی اور پہر کے وقت مجھے چھٹی تھی اور پہر کے وقت مجھے چھٹی تھی اور ان سے ملنے کو جی کر رہا تھا میں ان کے گھر چلا گیا تھوڑی در ہی تھا اور ہا تیں ہوئی تو لا نبہ مجھے کہنے تی ایک نی فلم آئی ہے آئی اس کا پہلا شو ہے دیکھنے چلیں میں نے کہا نمیل ہے چلودہ تیوں بہنیں ہا ہر تھی میں ہے تھی اس مربین ہا ہر تھی میں ہے تھی اس مربین اس کے تھی اس مربین تو کہا دیا۔

آپ لوگ کہاں جارہ ہیں لائبہ نے سب
کو خاموش رہنے کے لیے کہااورخود سراٹھا کراس
کی طرف و میکھتے ہوئے کہا ایک مرگ ہوگئ ہے
گھر کسی کے گھر وہاں جارہے ہیں تم نے چلنا ہے
لڑکی کچھٹر مندہ کی ہوگئی۔

دن گررتے گے اور اندری اندر محبت بڑھی گئی کیکن میں لائبہ کو اپنے احساسات نہ بتا سکا پرانہ مسئلہ لائن ہو چکا تھالا ئبہ کی شادی ہورہی تھی اور علی کی حالت خراب سے خراب ہوئی جارہی تھی نہ کھا تا تھا نہ بیتا تھا میں لا ئبہ کی یا دوں میں کھویا کھو اس ہے تھا تھا میں لا ئبہ کی یا دوں میں کھویا کھو اس ہے تھی علی کے جذبات کونہ سمجھ تی علی کر گر جی محبت کے شیش محل کی ویواریں ٹوٹ کر کر چی محبت کے شیش محل کی ویواریں ٹوٹ کر کر چی کر جی ہوری تھیں دل تو صرف اسے یاو کر نے کہ علاوہ بھی کام میں نہ لگتا تھا اور ہر وقت ہی اداس رہتا تھا پریشان رہنا سب گھر والے ریشان سے کہ اسے کیا ہوگیا ہے اجا بک پہلے تو اداس رہتا تھا کہ ہوگیا ہوگیا ہے اجا بک پہلے تو کہا کہ تھاک تھا نہ کھا تا ہوگیا ہے اجا تک پہلے تو کہا کھویا کھویا کھویا کھویا کو اور نہ بیتا ہے ہر وقت یا گلوں کی طرح کھویا کھویا کھویا ہو اور نہ بیتا ہے ہر وقت یا گلوں کی طرح کھویا کھویا رہتا ہے۔

تیری یادمیری عبادت ہے تھرکو پانامیرا مقصد ہے تیری راہ میرا سفر ہے تیراراستہ میری منزل ہے تیری چاہرے میری زندگی ہے

میرن چاہت میری روندن ہے۔ تبری جدائی میری موت ہے۔

علی اب پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے ہوئ ہوئی شیو بڑے بڑے لیے بال ارگالیاں گلیوں میں دیتا پھرتا ہے بس اس کی زبان پدایک ہی لفظ ہوتا ہے لائبہ وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے اور اپنی زندگی بتا و بربا دکر چکا ہے کوئی کھانا دے تو کھالیتا

ہیں تو پورا پورادن بھوکائی رہتا ہے۔
پلیز اس کے لیے وعا کیجئے گا کہ وہ اپنی پہلے
والی زندگی میں واپس آجائے یہ کہانی مجھے اس کے
ایک دوست نے سائی تھی کہ بھائی تم ضرور لکھنا
اے اب اپنا ہوت ہے نااپنے رشتے داروں کاعلی
کے والدین اس کے لیے بہت پریشان ہیں مگر
وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے مجھے یقین ہے
کہ ایک نہ ایک دن وقت علی کا بھی زخم ضرور بحر
دے گا زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن نشان باتی رہ
جاتے ہیں اس طرح ہی علی لائیہ کوفراموش تو کر
سکتا ہے گر بھلا ہیں سکتا آخریدایک شعر کے ساتھ

اجازت چاہتا ہوں۔ تم مت کھولنا میرے ماضی کی کتابوں کو براس مخص نے ول توڑا ہے جس پر ہم ناز کرتے تھے۔قارئین آپ کی تیمتی رائے کا شدت ہے انتظار رہے گاکسی گئی میری کہانی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور تنقیدیا تعریف آپ پر ہے۔ تم ہے منبت تھی تو تیری بے وفائی برداشت کر گئے جانی

ورنہ تیرے سینے سے وہ دل نکال کیتے جو محبت کے قابل نہیں تھا

پچھ دن بعد لائبہ کی شادی ہوگئ اور علی
بالکل بھر کررہ گیا علی کوائل کے دوست محسن سنجالا
اور اے دلا ہے دیے دن جر ہرجگہ ہیر کرواتے
ہے لیکن وہ گم ہم رہنا کی ہے بات نہ کرتا بس
اے ایک چپ کلگٹی تھی دوست اے تسلیال
دیتے اور والدین بہت پریشان تھے کیونکہ وہ علی
دیتے اور والدین بہت پریشان تھے کیونکہ وہ علی
علی جب تک ان کے سامے نہ آتا انہیں سکون نہ
ملتا کھانا بھی کھلاتی کے علی کے ساتھ کھاؤک گی لائب
ملتا کھانا بھی کھلاتی کے علی کے ساتھ کھاؤک گی لائب
فوٹ کر بھر جکا تھا چر رفتہ رفتہ اس کی طبیعت
نوٹ کر بھر جکا تھا چر رفتہ رفتہ اس کی طبیعت
براخ سے خون البلنے لگنا اور ای تشکش میں گی
سال کر رگئے۔

ایک روز علی غصے ہے لائبہ کے گھرگی دیوار
پھلانگ کرداخل ہوگیا تھارات کا وقت تھااس نے
پہرے سیاہ نقاب میں چھپارکھا تھااس کے ہاتھ
میں پستول تھا آگے بڑھتا گیااورلائبہ کے سرال
میں موجود تمام افراد کوموت کے گھاٹ اتارتے
میں موجود تمام افراد کوموت کے گھاٹ اتارتے
پلے گئے آخر میں میں علی نے خون اگلتی لاشوں
سے درمیان لائبہ کے سامنے اپنے چبرے پرنقاب
مٹاکراس وقت اس کی آئکھ کی وہ خواب کو بادکر
تا ہوا بڑیا وقت اس کی آئکھ کی وہ خواب کو بادکر
تا ہوا بڑیا کا ای نے تو بھی چڑیا کا بچہ بھی
ہلاک نہیں کیا تھاوہ کس طرح اتنی لاشیں گراسکتا تھا
تیری محبت میری زندگی ہے
تیری محبت میری زندگی ہے
تیری محبت میری زندگی ہے
تیری محبت میری آرزو ہے
تیری بیا رمیری آرزو ہے



# محبت بدلی زندگی بدلی

### ۔ کے بریہ سیدہ امامیلی۔راولینڈی کہوٹے۔

شنرادد بھائی۔السلام وملیم۔امیدے کہآپ خیریت ہوں گ۔ خدا تعالی سے دعا ہے آپ کو ہمیشہ معت و تندری عطافر مائے اور زندگی میں زیفیروں خوشیاں و کامیابیان دے جناب میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ جو مجھانے ادارے کا حصہ بنا سرمعتبر کرتے ہیں میری تحریروں کو اینے پر ہیچ کی زینت بناتے ہیں اس کے لیے آپ کابہت بہت شکر یامید ہاب پدرشتہ بھی نہ تو تے گا میں ہمیشد تعقق رہوں گی بس آپ کی وعاؤں کی ضرورت ہے میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریدادا کرنا جا ہوں گے جہ ملکہ دور کی سی میں میں کے سنائر دور اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کا میں کا میں کا میں کا اس کا میا ہ گی جومیرالکھناپندکرتے ہیں فاص کرمینئر حضرات کابہت بہت صینکس محبت بدلی زند کی بدل-ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کردارون مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتس كي ول شكني نه بمواور مطابقت محض انفاقيه بوكي جس كا داره يارائثر ذ مه دارنبيل موگا۔ اس کھائی میں کیا یکھے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بیتہ جلے گا۔

> بری بات ہے بیٹا خوابوں سے نفرت نہیں کیا کرتے خواب تو آس امیر ہوتے ہیں آ گے بڑھنے کی بہتوانسان کی جنتجو کر تحریک دیتے ہیں خواب تو بیٹا زندگی کی علامت ہوتے میں اورخوابول سے مندموڑ نامایوی سے اور مایوی گناہ پھر گناہ تو گئروراور برول لوگ کرتے

ہیں بہادرلوگ تبیں۔

اور میں تہمیں ہرطیرے سے بااعتاد اور بہادر د یکھنا چاہتی ہوں فقط منگنی ٹوٹ جانے ہے اس طرح زیندگی سے مایوس نہیں ہونا مجھے گوار دنہیں ہے میں تنہیں زندگی کے کسی مقام پر بھی بر دل اور کمزورنبیں دیکھ عمیق اور پھر مجھےتم پر پورااعتاد ہے تم يه سفر طے كروگى اورمنزل بھى ياؤ گى جھى اي حجاب کو پیار ہے سمجھانے لگی تو وہ ہے اختیار بھوٹ بھوٹ کررو پڑی پھراین کے گلے لگ کئی اور ابھی بچھ در پہلے وو جھی تھی کہ جس گرے

کنویں میں وہ کری ہے وہال ہے بھی باہر نہیں آ ہے کی اورخود کوکو نے لگی کدآ خراس نے ایسے خواب ویکھے بی کیوں جو آج اے بری طرح ولدل میں دھلیل کیکے تھے تکرای کے لفظوں کااس ير خاطرخوال اژبوا پُرايک دم پيچھے بٹ کُن اي آپ ٹھیک کہتی میں میں ہر گز ماتم کنبیں کروں کی اور گیوں کروں میں ماتم ود بھی اس انسان کے لیے جے نہ تو انسان کی قدر ہے اور نہ ہی انسان ہے جڑے جذبات احساسات کی ایسے خود غرض انسان کے لیے ایک آنسوبھی بہانا حرام ہے آپ فکرنه کریں میں ٹھیک ہوں ای۔۔

اس نے ایک بل سوچا پھر فیصلہ کیا ای آپ ابھی بال کہددیں مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے امی جاب کی رضا مندی من کر بہت خوش سے نہال ہو کئی اور بےاختیارآ گے بڑھ کراس کے ماتھے پر بھوسددیا۔

جواب عرض 56

ت بدلی زندگی بدلی



FOR PAKISTAN



اس جنگ میں کسی ایک کوتو ہار مانٹا پڑتی ہےتو اس وقت د ماغ کا وقت چل رہا ہے اس لیے وہ دل حاوی آئیا ہے بس پچھنیں۔

جاب نے مطمئن ہو کر آپی کو دیکھا جن کے چہرے پرتشویش اورفکر مندی کے سائے ابھی بھی نمایا ہتھے۔

مایا ہے۔ ہاں کئی ایام ابھی اور بڑھے گ ہاں اہل ستم مشق معم کرتے رہیں گے مختر محبت کا مختر انجام نہ تم کچھڑے ہوتہ بھرے ہیں نہ تی گیت گائے گئے ہاں گرا یک چیز ضرور ہوئی حسر توں اور آرز و ک کی مہندی تجاب کے ہاتھوں میں خوب رنگ دارر چی جیسے اس نے رگڑ رگڑ کر ملکا کرنے کی کوشش کی وہ اندر سے جتنی ٹوئی بھری ملکا کرنے کی کوشش کی وہ اندر سے جتنی ٹوئی بھری کررہی تھی۔

وہ ہرگرنہیں جاہی تھی کہ اس کا دردعیاں ہو
دہ کی لحد کمر ورنہیں پڑتا جاہی تھی دہ جاتی تھی کہ اگر
دہ کی لحد کمر ورنہیں پڑتا جاہی تھی دہ جاتی تھی کہ اگر
دہ کی دفعہ کمر در ہوئی یا بھر گئ تو پھر شاید زندگ
میں بھی بھی نہ جڑیائے گی اس کے بھر ہے ذر ہے
ہوامیں کہیں تعلیل ہو جا کی اس کے ہوں کہ جب
ساتھ چلنے والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو وقت تھم
ماتھ چلنے والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو وقت تھم
جائے تو زندگی نہیں رکتی راستوں کو چلتا پڑتا ہے
زخم وقت کے ساتھ ساتھ سیل جاتے ہیں اور عمر
یونجی کمٹ جاتی ہے اگر رہتی ہے تو صرف کچھ
یاد ہیں پچھ بل یا پھرشا یہ پچھ لیجے جودل میں کیک
عدن کی محبت تھا ہے دل میں بالکل ای طرح جس طرح
عدن کی محبت تھا ہے کے دل میں کیک بن کر ہمیشہ
عدن کی محبت تھا ہے کے دل میں کیک بن کر ہمیشہ

خوش رہو ہمیشہ دنیا کی بھر کی کامیابیاں تہار \_ قدمول میں ہوں دودعا من دین وہاں سے چلی گئی تہیں مسٹر عدن میں ابتمہاری وجہ سے آنسونہیں بہاؤں گی ہے وفائی تمہاری طرف سے ہوئی ہے میری طرف سے نہیں آروفا کی لاح تہمانی ہی نہیں تو مجھے اپنے ساتھ اتنا گھسیٹا کیوں تھا اور پھر چلتے چلتے جب میر ہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تو تم اپنا ہاتھ چھڑا کر کسی اور رہتے چل پڑ سے نہیں مزل کی تمنا میں۔

جس طرح تم نے میری اور میری محت کی تو ہین گل ہے اب تہ ہیں بھی ای کرب سے گزرنا پڑے گا ہر روز ہر شب ہر پل تجاب نے سوچتے ہوئے ارادوں کواور ریختہ کرلیا۔

میرے چیرے پرخی کے نفوش مزید گیرے بح

ایک نگاہ بر فیلی ایک بول پھرسا آ دمی نہیں مرتا صرف خون بہنے سے بہت سوجا سمجھا بہت ہی دیر تک پر کھا تنہا ہوکر جی لینا محبت ہے تو بہتر ہے تجاب کیا تم دل سے رشتہ پر راضی ہو دل سے راضی ہونا کیا ہوتا ہے آ پی ۔

آئی نے جب حجاب سے پوچھا تو اس نے خلاف تو قع جواب دے دیا مجھے تو یقین ہی نہیں ہور ہاکہ تم عاصم ہے شادی کرنے پرراضی ہوگئی ہو آخرابیا کیا فیصلیہ کیوں تم نے حجاب۔

آئی نے فکر مندی ہے اس سے استفار کا کچھ فیصلے دفت و حالات کی نزاکت کے مطابق لینے پڑتے ہیں آئی کیوں جو فیصلہ ہماری دل کرتا ہے د ماغ اسے قبول نہیں کرتا اور جو فیصلہ ہمارا د ماگ کرتا ہے دل اس سے مطفق نہیں ہوتا بھر

SCANNED BY AMIR

58, PF. 12

ہمیشہ کے کے دفن ہوگئی تھی۔

جے عدل کی برلتی ہوئی محبت نے پھر کرویا تھا زم حساس معصوم اور پیار کرنے والی حجاب ہو کشور کر دیا تھا وہ حجاب جو ہمیشہ دل کی مانتی تھی دل کی سنتی تھی آج اس نے دل سے نگل ہرآ واز کو کچل ڈالا تھاروند دیا تھا مگرا کی قدم بھی ڈ گرگانے نہ دیا تھا۔

ُ جَمِم کی دراڑوں نے نظر آنے لگی روح راج بہت اندر تک توڑو گیا مجھے عشق اس کا

\_\_\_\_\_\_\_

ہمارا تذکرہ چھوڑ وہم ایسےلوگ ہیں جن کو
خبیس کہتی وفا میں ماردی ہیں
آج تجاب کی شادی کو غیرا دن تھا مگر اس
نے عدن کو کہیں اور نہیں دیکھاوہ نظر آتا بھی تو کس
مند ہے ایسا جواب تو اس نے بھی خواب میں بھی
مند ہے ایسا جواب تو اس نے بھی خواب میں بھی
نہ سوچا ہوگا اسے کیالگا کہ میں رودھوکر اس کی محبت
کا مائم مناؤں گی اور پھر جیلے ہے اس کی زندگی
ہے وفائی کا خبر مجھے مارا تھانہ مگر میرا سے طماچہ تم پر
روز کھاؤ کے اور زندگی بھر روز یہ منظر دیکھو کے
تائی میں ذراا می کے گھر جارہی ہوں۔
آگی تائی سامنے ہی بیٹھی تھی سبزی کا ہے رہی تھی
تائی میں ذراا می کے گھر جارہی ہوں۔
تائی میں ذراا می کے گھر جارہی ہوں۔
تائی میں ذراا می کے گھر جارہی ہوں۔

میکہ اتنا قریب ہوتو ایک ہی ہات گئی ہے۔ انہوں نے تجاب کے یو چھنے پر جھٹ رضا مندی دے دی اپنے میں عاصم بھی آگیا تھا۔ تجاب کہاں جارہی ہواس نے تجاب کو تیار کھڑے دیکھا تو یو چھ لیا جیسے دن کو اس کے تن میں جیسے آگ لگ گئی ہو کیوں اب تم ہے بھی ہاہر

آنا پڑے گا تو اجازت کنی پڑے گی میں سے ال میں گھڑی ہوں یاعدالت میں تجاب بغیر سی لکی ہٹی کے تروخ کر جواب دیا تو تائی اور عاصم حیران ہی رہ گئے وہ کچھنمیں بولا تھا اور غصے ہے کمرے میں آ گیا حجاب بھی امی کے گھر آ گٹی دودن رہنے کے ارادے ہے مریباں بھی اے ایک بل بھی چین نہیں آرہاتھا آج اے ای کے گھر بھی دوسرادن تھا تائی دود فعہ آ چکی تھی اس سے ملنے تگر عاصم آیک بارِ بھی نہیں آیا تھا بقول تائی کے اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ دریہ ہے گھر آتا تھا مگر جیسے ہی اے پتہ چلا کہ عدن واپس آگیا ہے تو اس نے ا لک بل بھی وہر نہ کی اور ضروری سامان لے کر والبس آگنی شام کو جب عاصم گھر آیا تواہے دیکھ کر حیران رہ گیاتھاا ہے بھی ای نے بتادیا تھا کہ عدن واپس آ گیا ہے اور وہ اس سے ندالجھے جیسے اس نے سرسلیم کرلیا تھا۔

کونگہ جو بھی تھا نہ تو اس میں عدن کا قصور تھا نہ حجاب کا اور نہ اس کا قصور تھا تو صرف تقدیر کا جو تینوں کواپنے گرد گھما رہی تھی بے نشان منزل کی طرف دھکیل رہی تھی کوئی نہ جانتا تھا کہ اس کی مزدل کیا ہے

مزل کیاہے۔ بس نثرط پیھی کے سفر سلسل ہرغم پر ہےا کی المجھن کا سامنا ہم آئے ہیں مجیب مقدر لیے ہوئے

حجاب اور عدن دونوں کزن تھے عدن کے ابوجاب کے ابوے بڑے تھے اور دونوں بھا ئیوں کے گھر بھی ساتھ جڑے ہوئے تھے بس درمیان میں ایک دیوار کا فاصلہ تھا عدن دو بھائی اور ایک بہن تھے جبکہ حجاب کا ایک بھائی تھا۔

SCANNED RY AMIR

جوابع خ ص 59

الحت مدلى زندگى مدل

دونوں بھائیوں میں مثال محبت تھی پھران کی ہو یوں ہے گھروں کا ہو یوں کا کا تائید کی گھروں کا ہوارہ ضرور ہوا گھروں کا ہوارہ ضرور ہوا گھروں نہ بٹ سکے۔

مال باپ کی طرح ان مزنول میں بھی ہے مثال بیارتھا ساتھ کھیلتے کھاتے مگر بھی لڑائی نہ ہوتی پھر جب لڑکین سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم پڑے تو بچوں کی بھی رضا مندی سے انہیں ایک ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

عدن کے ساتھ تجاب کی منگنی اور عدن کی بہن یا سمین کی منگنی حجاب کے بھائی ہے طے پائی تھی خاندان میں پہلافنکشن تھا اس لیے دھوم دھام ہے تیمیر یت بیا گیا تھا۔

سب بہت خوش تھا اس نے رشتے کے جیہا کرتے ہے اس نے رشتے کے ماحول تھا بدلا تھا تو صرف محبت کی جڑیں جوخود بخود بی جگہ بنائیتی جی اور بیر شتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا تھا شادی کا فیصلہ بچوں کی مضبوط تر ہوتا چلا گیا تھا شادی کا فیصلہ بچوں کی لیے ابھی کائی نائم تھ وقت پرلگا کراڑی چلا گیا سب اپنے اپنے کامول میں بے حدمصروف ہو سب اپنے اپنے کامول میں بے حدمصروف ہو تے چلے گئے کوئی کسی کے پہلے جیسا وقت نہ دے بار ہاتھا پھر منگنی کے تین سال بعد جب شادی کا وقت آیا تو عدن نے انگار کر کے جیسے سب کے اور بجل گرادی ہو۔

بقول عدن کے حجاب بہت احجی از کی ہے مگروہ کسی اور سے بیار کرنا ہے اور حجاب کو بھی کوئی خوشی نہ دے پائے گا اس لیے بہتر ہے وہ اپنے رائے جدا کرلیس ابو تایا سب بہت پریشان تھے کسی کی بچھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دہ کیا کریں کہ خاندان کا شیرازہ بھرنے سے نیج جائے ایسے میں

بھائی نے بھی ماسمین سے شادی کرنے ہے انکار کر دیا تو بھونچال آگیار ہی سمی کسر بھی پوری ہو گنی کوئی اپنی ضدے بننے کو تیار نہ تھا۔

سب کچھ ہاتھوں ہے ریت کی طرح کھیل رہا تھا ایسے میں جب عدن گھر چھوڑ کر چلا گیا تو تائی نے تجاب کے لیے عاصم کارشتہ دے دیا کہوہ بھائی کومنع کریں کہ شادی ہے انکار نہ کرے ور نہ ایک بیس بہت می زندگیاں بر با دبوجا نیس گی۔ سب کے دل میں خوف تھا کہ تجاب انکار کر دے گی کیونکہ بھی بخو بی واقف تھے کہ وہ عدن دے بہت یمار کرتی ہے چھوٹی ہے بچھوٹی چڑ بھی وہ

عدن کی مرتبی اور پندگی کی ہے کہ اے مونے گا فیصلہ مگر تجاب نے شادی کی بای جم کر سب کو جیران کر دیا ہر کوئی خوشی سے پھولے نہ سایا تھا عاصم جاب سے دوسال چھوڑ اتھا مگر جب خاندان ٹوٹے کی آجائے تو سب پچھ نظر کردیا جاتا ہے اور یبال تو نہ صرف خاندان بلکہ ویے سے کی

شاد یوں ہے تی زندگیاں واؤ برگی ہوئی ہی۔
یا تمین آئی ایک بار پھر تجاب ہے اس ق
مرضی یو چھنے آئی تھی کہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے کیا
ہومجوری ہے یا مجھوتہ اور اسے یقین دلانے کہ وہ
کوئی بھی فیصلہ د باؤیمن آکرنہ کرے مرتجاب کے
اطمینان بھرے چہرے کود کھی کروہ جیپہ ہوگئے بھر
آنا فانا دونوں شادیاں ہوگئی سب بچھ ناریل ہوگیا
پہلے جیسا شراز نیج گیا امنٹیں ٹوٹ کئیں خاندان
پہلے جیسا شراز نیج گیا امنٹیں ٹوٹ کئیں خاندان
پہلے جیسا شراز نیج گیا متحالی ہو تھا کہ وہ عدن کے بھائی کی
دیش ہے جڑ گیا مگر ول نہ جز سکے عاصم سے شاوی
دلہن بن کر اس کے سامنے رہے گی تا کہ اسے
دلہن بن کر اس کے سامنے رہے گی تا کہ اسے
دلیاس ہوکہ اس نے کیا تھویا ہے۔

تگر محبت تو ان سب چیز ول سے ب نیاز SCANNED BY AMIR

اس کی محبت میں تڑ ہے کو بیقرار رہتا تھاعدن اب ہوتی ہے حسب نفرت کینہ ور سے بالاتر ۔ب بھی وہی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر اس کے سامنے بیہ شک وه دونول بهبته الجھے دوست تھے تحاب اس ے محبت بھی کرتی تھی مگراہے ببند کرتا تھا چھرلا کھ راز کھلا تھا اور اب بھی اس کے ہاتھوں میں عاصم کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی پیند کومجت میں نہ کی ڈائری موجود ہے جس کے ورق پر جگمگائی نظم بدل سکاوہ جانتا تھا کہ اس کے اس تیصلے سے بہت اسے سینے پرمجبور کررہی ہے۔ ی زندگیاں بر باد ہو جا نیں کی مگر کھو کھلی زندگی تمہیںا*ی طرح ج*اہوں كرتمام جابتين تم يرحتم مول جان گزارنے ہے بہتر تھا کہ وہ مجھوتہ کرلیں اور چھے کوئی حیرت وصال کی زندگی کا انتخاب کریں اور اب وہ حجاب کو عاصم كوني لمحه تلي كا كى ماتھا ك طرح كاير تاؤكرتے وكھ كراى كے كوئي بھول بھيغم كا دل کوٹھک پہنچ رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا جوراز اس کے دل میں دفن ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا اور تیری راہ میں نہ کل یائے صرف تیراصرف تیراصرف تیراعاصم۔ اگر مجاب کے سامنے وہ راز آشکار ہو جائے تو وہ یخ آپ پر دشک کرے بیہ بات صرف وہ جاتا تحابتم سهي نبيس كررجي هوتم ميرابدله عاصم تھا کہ عاصم بھی حجاب سے محبت کرتا ہے اور بہت سے لےربی ہو۔ آج اس نے طے کرلیا تھا کہوہ زیادہ کرتاہے مکراینے جذب اپنی محبت اینے اندر مجاب ہے دوٹوک بات ضرور کرے گا بیسب وہ ون کر لیتا ہے سرف اس کی وجہ سے کیونکہ بچین

مزيد برداشت البيل كرسكتا تفار احیما جوتم نے کیاوہ سمی تھا اور جو میں کروں وہ غلط حجاب غصے ہے ایک دم بھڑک اتھی۔ تم نہیں جانتی کہ کتنی بڑئ علطی کرری ہو کیا بھول رہی ہوتم تجاب اب بس کرو پلیز اس نے

منت بھرے انداز میں کہا۔

احیما حجاب نے طنزیہ اے دیکھا ۔ حمہیں تكيف ہورى سے اس سب سے اس نے سواليہ تظروں سے اے دیکھااور اگر ہو رہی ہو تو أتكفيل بندكر لوسمج كيول كمتم جس حجاب كو چانتے تھے وہ مرگنی تھی اس دن جب اے تم نے تھکرایا تھااور بیہ جوتمہارے سامنے کھڑی بیاس کی ہم شکل ہے مسٹرعدن ائ نے نفرت ہے کہہ کر رخ موز لياتم نهيل جانتي ندبي جان سلتي موكه عاصم

مب کہتے ہیں کہ محبت کو بیان کرنے کے کیے زبان کا سہارا ضروری تہیں ہوتا وہ تو بن کیے ہی محسوس ہو جانی ہے۔عدن کھر بھی مجھوتا کر لیتا ہے بے شک وہ اپنی کلاس منٹ میں انٹرسڈ تھا مگر عاصم کے دل میں چھبی حاب کی محبت کو و کھے كراك انتهائي قدم افعاناي يزار

ے اس نے بھی اختلاف نہیں کیا جو یکا کھالیا جو

دیا پہن لیا پھر حجا ب اور عدن کی مثلنی کے بعدوہ اور

بھی مخاط ہو گیاوہ کوشش کرتا کہ تحاب کے سامنے کم

ادر اب جب وه سب کچھ ہو گیا جو ہونا حاہے تھا تو اس یا گل اڑی کووہ کیے سمجھائے کہوہ س ہیرے کی بے قدری کررہی ہے کیوں اے اتنا تزیارہی ہے وہ بھی بے زبان گائے کی طرح

جواب عرض 61

م محیت برلی زندگی بدلی

ہم جائے۔

کننی محبت کرتا ہے تم ہے اگر تم نے کچی محبت کی محبت کی موب کو نہ تو تہ ہیں اس کی محبت نظر ضرور آئی کچی ہے ۔ ہوتی تو نہ تو تہ ہیں اس کی محبت نظر ضرور آئی کچی ہے ۔ ہے وقوف نزکی عدن کہ کر مبلدی ہے نکل گیا بنا محصے دیکھے۔

" اگرد کچے لیتاایک باربھی تو جان لیتا کہ اگروہ محبت کونہ جاتی تھی کہ اس کا شوہراس سے تنی محبت کرتا ہے جھی تو اس کا ہر شم ہنس کر سہہ جاتا ہے بنا ماتھے پر کو کی شکن لائے۔

اوراب تو وہ خودائر تے لڑتے تھک گئی تھی وہ تو اتنا بھی نہیں جاتی تھی کہ آخر وہ انتقام کس سے لے رہی ہے مدن سے خود سے عاصم سے یا اپنے آپ سے وابستہ لوگوں سے آج صبح جب آپی اسے مجھاری تھی تو وہ عدن کو معاف کر دے کیونکہ معافی سب سے اچھا انتقام ہے خصے اور انتقام کی آگ انسان کو کی اس کی زیادتی تو متماری رہوگی اس کی زیادتی تو متماری رہوگی اور متماری رہوگی ایک مربوگی تو مہاری زندگی ہے سکون اور منتشر بی رہوگی ایک محافر میارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیجھو پھر بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیجھو پھر بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیجھو پھر اسے گا جو تمہاری روٹ میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیجھو پھر اسے گا جو تمہاری روٹ میں اسے گا جو تمہارے دل کو سیرا ب کرد ہے گا ہے۔

اور جوآنسو جوتکلیفیس درداس نے مجھے دیا اس کا کیا آپی ۔۔

اس نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی میری روح کر زخی کر دیا وہ سب میں کیے فراموش کر دوں حجاب کی آنکھوں میں ڈھیر سارایانی جمع ہوگیا تھاجس کے آئے بندھ باندھنا بھی مشکل ہوگیا تھا آئی نے اسے گلے لگالیا۔

جاب خدا بہترین منصف ہے وہ تمہارے ساتھ بھی برانہیں ہونے وے گاجواذیت جوآنسو

تم نے برداشت کیے ہیں وہ بلاشبہ رائیگال نہیں جائے گا خدائمہیں اس کا بہترین صلہ عطافر مائے گاتم دیکھنا وہ تمہاری جھولی محبت سے بھر دیے گا اور تمہارے لیے سمیٹنا مشکل ہوجائے گابس ایک وفعتم اس پر بھروسہ کر کے دیکھو۔

ماضم کے لیے اپنے دل میں تھوڑی ی گنجائش تو نکالو بولوکروگی نہ ایبا۔ آپی نے اے سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ جواب میں اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور اب عدن کی باتیں وہ جتنا سوچی اتنا ہی برحتی ۔ اے میرے خدا آخر کرول بھی تو کیا کروں۔ میرے مالک مجھے سیدھی راہ دکھا کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے آنکھیں موند کر وہ اپنے رب ہے ہم کلام ہوئی۔

محبت میں نبیس ہے شرط ملنے اور بچھڑنے کی پیال ہے غرض لفظوں سے بہت آ کے کی و نیا

آج حجاب کافی دنوں بعد باہر باغیجہ میں آئر بیٹھی تھی دہ بھول چی تھی کہ ڈھلق شام کے سائے اور یہ منظرات کتنا پند تھا۔ابھی اے بیٹے ہوئے کر ایک جوگ کے عاصم بھی چی ہوئے کا کپ لے کر ای کے برابر والی کری پر جنہ گیا۔

دونوں چپ تھے الفاظ بہت تھے گر پھر بھی انہیں کہنے کو زبان کا سہارالیٹا ہی پڑتا ہے تجاب میں تم ہے بات کرنا چاہتا ہوں آخر عاصم کو ہی بہل کرنی پڑی۔ ہوں وہ ایک دم چونکی میرایقین مانو میری نیت میں بھی کوئی کھوٹ بیس تھامیں نے مانو میری نیت میں بھی کوئی کھوٹ بیس تھامیں نے مہیں تمہیں بانے کی دعا نیس کی تھیں مگر پچھ دعا کیں مانگے قبولیت کا درجہ یالیتی ہیں شاید میری

SCANNEDIS BY AMIR

جوارعرض 62

READING جت بدلی زندگی بدلی

ہے اور آ زمائش انسان کو کندن بنا دیتی ہیں اور انسانم کواس کی اوقات سے بڑھ کرنو از تی ہے۔ باتوں میں تمہاری سمٹ کئی حیات میری جب کہاتم نے میری زندگی ہوتم

-----

امیدوائق ہے کہ قارئین کومیری بیتح رہے پہند
آئے گی ادراگر نہ بھی آئے تو آگا ہ ضرور کیجئے گا
تا کہ میں معیار اور بہتر کر سکوں اپنی تحریروں کا سیکا
بہت بہت شکر بیمیری تحریری پیند کرنے کا سب
کو سلام اور شاہد بھائی کو آپ کی بہن امامہ کا
فیروں سلام آپ کا لکھا ہر تحریری ببت پیند
ہوتی ہے کیونکہ حساس موضوع پر لکھنا مجھے خود بھی
اچھا لگتا ہے جس سے کی کو پچھے کو مغسب کی
وعاوں کی طلب گار۔۔سیدہ امامہ علی۔

روز و د بتا ہوا سورج بید درس دیتا ہے اقبال کی مغرب کی طرف جاؤ تو ذوب جاؤگ چکتا چور ہو جاتا آئینہ و فاؤس کا گئکر بے بیٹی کا جوایک ہارلگ جائے

ترکی پر<sub>گ</sub>ی

کیا ہماری قسمت میں اندھیرا ہی رہے گا۔ جن ہیں بجلی کا بل ادا کر لوتو لائن پھر لگ سکتی

رشوت کی لعنت ختم کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا کمیں جمہ تاتہ یں لیکس میل انتہاں

ہم بناتو دیں لیکن ہمارانڈ راند۔ پردے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے گون سے پردے کی بات کررہے ہیں آپ ایس امتیاز احمر کراچی۔

------

FOR PAKISTAN

دعا بھی بن جائے قبول ہوگئی حجاب کم ہم سائس رو کے اے دیکھے رہی تھی اس کی ساعتوں نے جو شا کہا وہی سے تھا میرا یقین کرو حجاب جب ہے تم میری زندگی میں آئی ہو ہمیشہ تمہارے دائی ساتھ کی التجائیں کی ہیں اینے رب سے تمہارا ساتھ مانگا ہے ،عاصم نے جاب کا ہاتھ تھام کر این ہاتھوں میں لے لیا۔میری محبت کوامر کر دو حجاب میری خالی جھولی میں اپنی محبت کے بچھ سکے ڈال دوميں اس ميں بھي خوش رہوں گا کچھ تو بولو حاب عاصم نے حوث بھری نظروں ہے ایسے دیکھا عجاب کے ول میں ایک دن جیسے اتھل پیھل پڑ<sup>ع</sup>نی ہوں عاصم کے ہاتھ میں دیااس کا ہاتھ لینے سے جیے نم ہو گیا تھا اس نے مخور نگا ہوں سے عاصم کو ويكها لجھے يقين نہيں آر ہاتھا عاصم كد بھى آپ مجھ ےالیا بھی ہیں گےتم ےآپ تک کاسفر کیے طے ہو گیا بیتو وہ خودہیں جائتی تھی جانتی تو صرف ا تنا کہ محبت ایک دفعہ پھر بیکاری بن کراس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اگر آج اس نے دروازہ بند گرلیا تو شاید بھی نہ کھل سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے خالی اینے دل کا خالی کثولا کیے جھٹلتی رے کی تحاب نے عاصم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر دائی ساتھ محبت کودم کرنے کا فیصلہ دے دیا آنسواس کی بلکوں کی باڑ روڑ کر گرنے لگے جنہیں عاصم نے ہاتھ بڑھا کرانی انگلیوں کی بورول سے چن لیاتھا،

پر ما کی ختلی کیے بیشام اس قدرخوبصورت بن جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا محبت کی جزیں ول کے آنگن میں گھر کرگئی کیونکہ ان کی محبت میں کوئی گھوٹ نہ تھی ہمیشہ یہ بات بھی نہیں بھولنی جا ہے کہ ہماری بھلائی پوشیدہ ہوئی

جواب عرض 63

محبت بدلی زندگی بدلی

S<u>canned</u>

2015 AMIR



شہرادہ بھنائی۔السلام وہلیم۔امیدے کہآپ خیریت ہوں گے۔ قارئین میں ایک کہانی آپ کی خدمت میں چیش کررہی ہوں جو جو کہ آپ کو بہت پندآئے گی اور جھے امیدے کے ضرورمیری حوصل افزائی کریں گے اور اگر ایبا ہوا تو میں آئندہ بھی ضرور لکھوں گی میں نے اس کہانی کا نام۔ناکام محبت۔رکھا ہے بی کہانی ایک دکھی کہانی ہے جس سے بیار کیا جس کوا بنابنا یا جو کے لیے ا پی زندگی برباد کردی اس کوابھی تک میری کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں دعا کرتی ہوں وہ جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے خوش رہے اور اگر لوٹ آئے تو اس کا میری زندگی پراحسان ہوگا۔ ادارہ جواب عرض کی یا سی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كروسيئة بين تأكرتسي كي ول شكني نه بهواور مطابقت محض اتفاقيه بوگي جس كا اداره يا رائتر ذمه دارنبيس موگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بو آپ کو برضنے کے بعدی مات حلےگا۔

میرے کزن کی کہانی آڑ رہ جائے گی چلیس میرے کان کی کہائی ای کی زبائی سنتے ہیں۔

میرانام سائل ہے اور ہم مین بھائی اور تین جبیں ہیں میراتمبر جارے ایک بڑا بھائی دو بہنیں میں اور ایک بھائی بھائی اور بہن چھوٹے ہیں آج ے آٹھ سال سلے کی بات ہے میں جبلم این خالہ کے گھر رہتا تھا میں نیم کلاس کا طالب علم تھا پہلے میں اپنے گاؤں میں پڑھتا تھا لیکن جب گھر والول نے ویکھا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو انہوں نے مجھے خالہ کے گفر بھیج دیاوہاں میں نے دل لگا کریژ هناشروع کردیا۔

ایک ماه بعدیس گاؤں آتا تھا ایک دفعہ میں گاؤں آیا ہوا تھا تو ہامرے گھر ہمسایوں کی چھوٹی ى بچى آئى اور بولى بھائى آپ كوميرى اى بلار ہى میں میں نے کہا کہتم چلومیں آتا ہو<u>ں</u>

انسان کی زندگی میں بہت ی بادیں وابست اگر میں یاد کے بارے میں بات کرتی رہی تو ہوتی ہیں جنہیں انسان جھی جمی نہیں مھلاسکتا میجی سے کہ مادوں کے بنازندگی بے كاراور بي معنى باس ياد كي بھى دورتك بين ایک وہ یادجس میں انسان کے حسین کھے میں مل مل کزرے ہوں جنہیں یاد کر کے روحانی سکون لے دومری یادوہ جیسے یاد کر کے دل خون کے آنسو روئے جسم لرز ب رؤیے تر سے سیکے مگر وہ یادیں اذیت دیں تو ایک یادیں یاد کر کے انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے اور انہیں یادوں میں تربیب کرانسان کوایں کے ذہن کواوراس کے ول کو گھن لعنی دیمک کا تھم لگ جاتا ہے کیکن اف یہ یادوں كالسلسل تو اول سے ابدتك امرر بے كا يادوں كو یاد کرنا یااس کوؤ بمن سے جھٹک دیٹا تو کسی کے بس میں نہیں اور انہیں ساتھ کے ساتھ لحد میں قبر میں ار جاتا ہے اف میر یادی بھی کتنا رولاتی ہیں خیر

98 10

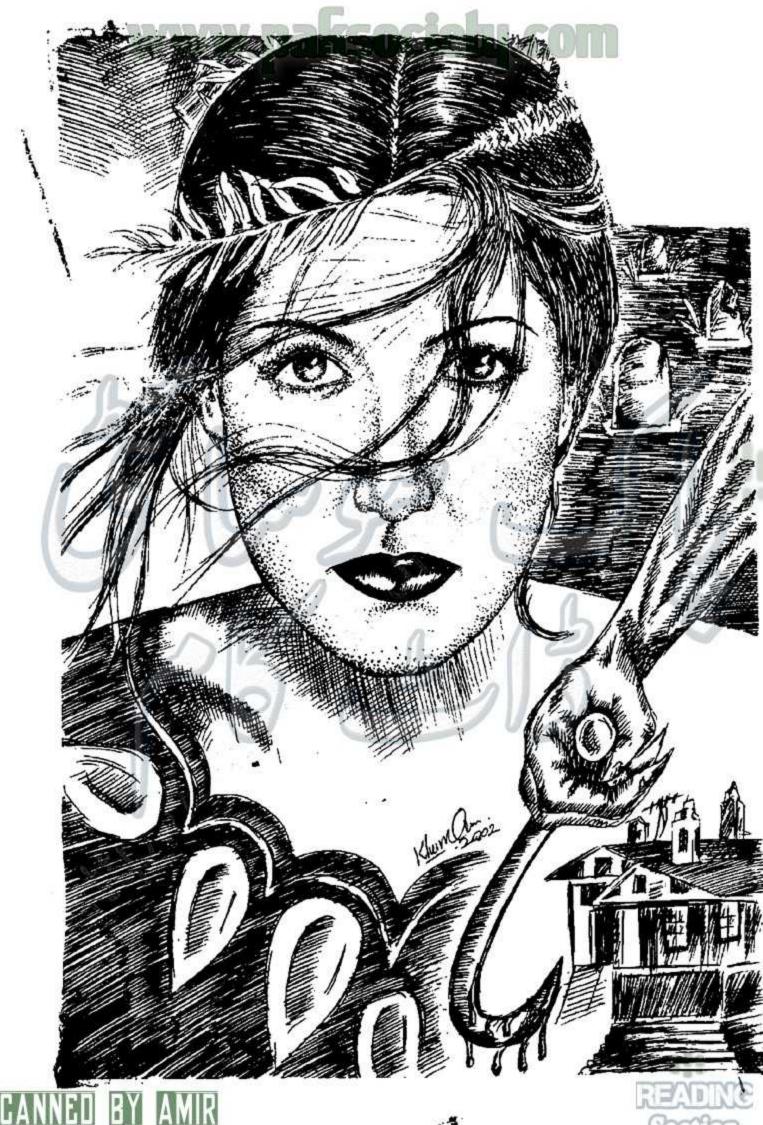

میری طرف بوی عجیب انداز میں و تیکھنے لگی میں نے کہا کہاں کھو گئی ہوتو ہولی سائل تم سے ایک بات كرنى بي مين نے كہا بال بولو- كيا بات ب اس نے کہا میری دوست ہے وہتم سے دوتی کرنا حابتی ہے بیتم کیا کہدرہی ہونا کلہ وہ تم کو بہت پند کرتی ہے وہ کون ہے تو نائلہ بوکی کہ تم ایناموبائل نمبر دے دووہ شام کوئم ہےرابطہ کرے کی میں نے کہا چلو تھیک سے میں نے تمبر دیا اور کھر آگیا۔ سونے لگایہ کون ہوسکتی ہے جس نے میرا نمبر مانگا ہے خیر میں نے دن کا کھانا کھایا اور سوگیاشام چار ہے اضافسل کیا اور باہرنکل کیا لڑکوں کے ساتھ مل کر کرکٹ تھیلی شام کو نماز مغرب پڑھی اور گھر آ گیاای ابو کے یاس بیضار ہا کافی دیران ہے یا تیں کرتار ہا۔ پھر یا جی کھانے کے کرآ گئی ہم سب نے ال کرکھانا کھایا میں این ایک دوست ہے ملنے کھرے باہر کیا کہ میرے موبائل برسمى كى كال آگئى فمبرنياتھا ميں نے كہاك اللہ خیر کرے میں نے کال ریسو کی سلام کیا تو آ گے ہے لڑکی کی آواز سنائی دی میں نے یو حیصا کون ہے اور کس سے بات کرنی ہے وہ بولی آپ ے بی بات کرئی ہے میں نے کہا آپ کون ہیں۔ اپنا تعارف کروائیں تو وہ بولی میں ٹائلہ ہی ہوں سائل تم مجھے بہت اجھے لگتے ہو میں تم ہے دوی کرنا جاہتی ہوں تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ناکلہ مجھے پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی لیکن بھی واس ہے کہانہیں مجھے ڈرلگنا تھا کہ نائلہ کو بھائی میرا دوست ہے اگر اے پتہ چل میا تو بہت برا ہوگا خيرآ ستبآ سته بمارافون يررابطه شروع بوگيا مي والبن جہلم جلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا كه مجھے تو ناكلہ توبہت برا ہوگا خبرآ ہے آ ہے جارا

میں ان کے گھر گیا تو آئی نے کہا سائل بیٹا یہ چیز ہازار سے لا دو ہمارے مہمان آنے والے ہیں تو ان کا بیٹا میرا بہت اچھا دوست تھا وہ اس وقت ہیں کام کیا ہوا تھا ہیں ہازار گیاان کو چیزیں اکر دیں تو میں گھر آنے لگا آئی نے کہا بیٹا گھر نہیں جانا میں نے کہا آئی ان کی کوئی ضرورت میں کہا آئی اس کی کوئی ضرورت میں ہے لیکن انہوں نے مجھے زبردی پکڑ کر مہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے زبردی پکڑ کر مہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے زبردی پکڑ کر مہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے زبردی پکڑ کر مہیں جھایا اورخود باہر چلی گئی ان کی وہیں ہمیشہ بھائی کہتا تھا۔ وہرے کو ہیں ہمیشہ بھائی کہتا تھا۔

ایک بنی مجھ ہے عمر میں کانی چھوٹی تھی اوردوسری میری جم عرصی اس کا نام ناکله تھا میں رے میں ہٹھا تھا تواتنے میں نا نلہ میرے لیے شریت لے کر آگی اس نے میری طرف بردی عور ہے دیکھا اور کہا۔ جی بیہ لیں شربت میں نے کہا اس کی کیا ضرورت بھی اس نے کہا کہ کوئی بات مہیں ہے۔ میں شریت لی کر جانے لگا تو نائلہ میرے سامنے کھڑی ہوگئی اور کہنے لگی سائل اتنے دنوں بعد گاؤں آتے ہو بھی ہارے گھر بھی چکر لگالیا کرومیں نے کہا دودن ہوتے ہیں چھٹی کے پیتے نہیں چاتا اتنے جلدی گزرجاتے ہیں میں کل آؤں گا دوسرے دن میں اپنی حجیت پر کھڑ اتھا تو ادهرے ناکلہ اپنے سحن میں جھاڑو دیے رہی تھی نا کلہ نے میٹرک بیاس کیا تھا اوراب وہ گھر میں یمی رہتی تھی میں نے ناکلہ ہے کہا آئی گھر میں تو بولی تبیس ابھی باہر گئی ہیں کام تھا کوئی میں ان کے مرجلا گیا۔ میں نے جاکر ناکلہ کوسلام کیا ناکلہ نے کہا آج تو آپ نے متم توزدی ہے تم نے ہارے گھر آ کر میں نے کہا پہلے بھی تو میں آتا تھا

گھرواپس آیا۔

سیرورہ بی ایک اور تھا گر سارا دن کینین پر بیٹے کر ناکلہ کی باتیں کرتا رہتا تھا وہ مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ سائل پڑھا کروا پنا وقت ضائع نہ کروا کہ والیہ دن میں سویا ہوا تھا رات کے گیارہ بج میرے موبائل کی گھنٹی بجی میں نے جب موبائل کی گھنٹی بجی میں نے جب موبائل کی گھنٹی بجی میں بے جب نے کال رسیو نے اس وقت کیا بات کرنی ہے میں نے کال رسیو کی تو ناکلہ نے رونا شروخ کردیا کیا ہوگیا ہے ناکلہ کے دونا شروخ کردیا کیا ہوگیا ہے ناکلہ بھی بولو بتاؤ کیا ہوا ہے کیوں رور ہی ہو پلیز بچھ تو بتاؤ تو ناکلہ نے کہا کہ میر سے گھر والے میری شادی ہے میر سے تھر والے میری شادی ہے میر سے تو ہوتی وحواس بی کھو گئے میں شادی ہے میر سے تو ہوتی وحواس بی کھو گئے میں رونے لگا اس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ سے روپے لگا اس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ سے روپے کے دیں ہور ہا ہے۔

اس نے کہا کہ بھائی کی چھٹی تھوڑی ہے تو وہ
اپی چھٹی میں بی میری شادی کرنا چاہتے ہیں
ناکلہ کی منگنی بچین میں بی اس کے پھوپھو کے ہینے
ہو چکی تھی اور یہ بات ناکلہ نے بچھے نہیں بتائی
تھی آج بھی جب مجھے وہ رات کو یاد آتی ہے تو
میں اپنی رورو کے حالت خراب کر لیتا ہوں اس
رات کو ہم ساری رات بات کرتے رہے اور
روتے رہے۔۔

میں کئی اور کی ہوں اتنا بتا کے روئی وہ مجھے مہندی گئے ہاتھ دکھا کے دوئی عمر بھر کی جدائی کا خیال آیا تھا شاپیہ وہ مجھے پاس اپنے بٹھا دیر تک روئی خط و کتا بیں وہ بیار کے تخفے محبت کی سب نشانیاں جلا کر روئی مجھے خالہ نے بلالیا میں ادھر ادھر چلا گیا اس فون پررابط شروع ہوگیا۔ میں واپس جہلم چلا گیا وہاں جاکر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو ناکلہ سے محبت ہوگئ ہے میں نے اس بات کا اظہار ناکلہ سے بھی کردیا ناکلہ نے کہا پاگل میں بھی تم سے بہت بیار کرتی ہوں۔

مجھے کچھالم ہے کہتی ہے دنیا مجھے تم سے محت ہوگئی ہے

ہم روزا نہ فون پہ بات کرتے تھے بلکہ میرا یڑھائی ہے دھیان ہٹ گیا تھامیرے تہم کے بیپر شُروعٌ ہو گئے تھے میں پیپر دے گاؤں آ گیا تھا نائلہ ہے ملا وہ بہت خوش تھی نائلہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہا ہے دیکھ کرسب کچھ بھول جاتا تھااوردل کرتا تھا کہ میں بس ای کے پاس ہی میشا رہوں خیرمیرار ذلت آئیااور پٹا چلا کہ میں سائل صاحب فیل ہو گیاہوں بیتو ہونا ہی تھااوراس کی وجہ نا کلہ کا بیار تھا وہ بہت غصہ ہوگئی اس نے مجھے تمجھایا کہ رٹھیک نہیں ہے تمہیں پڑھائی یہ دھیان دینا حاہے میں بڑھائی کی طرف توجہ دی اور محنت كر كے تو ميں تم ياس كر كے دہم ميں چلاتھا ميں یاں ہو گیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اس نے مجھے مبار کباد دی اس کے بعد میں گاؤں واپس آگیا کیونکہ اب میں نا کلہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا میں گاؤں آئے دہم میں داخلہ لے لیا۔

آیک دن ناکد کا برا بھائی جو کہ سعودی عرب میں جاب کرتا تھاوہ چھٹی برآ یا تھا میں اس کو ہلنے گیا تو وہ گھر میں تھا ناکلہ اس کی چھوٹی بہن تھی ناکلہ نے مجھے ایک بہت اچھی پر فیوم گفٹ دی اور بھی بہت تی چیزیں دی میں اور ناکلہ کافی دیر باتیں کرتے رہے استے میں اس کی امی اور بھائی بھی آگئے میں ان سے ملاکافی دیر باتیں ہوئی پھر

SCANNED RY AMIR

جوارع ض 67

الأكام محيك

کے تین دن بعد ہی نائلہ کی شادی ہوگئی میں نائلہ کی شادگ ہوگئی میں نائلہ کی شادگ ہوگئی میں نائلہ کی شادگ ہوا اگر میں وہال ہوتا تو نائلہ کی سی اور ساتھ و دیو کر میں باگل ہو جاتا اور پچھ الك بلت كروت نائلہ كا شوہ رو ماہ بعد والی جاتا گیا وقت نزرتا تھا ار نائلہ كی شادی توایک سرال ہوگیا تھا نائلہ ایک سرال ہوگیا تھا نائلہ ایک بنی كی مال بن تی ۔

اً؛ لله أَوَ مِنْ يَهِم بِهِي النَّظِيرِ أَرْمًا تَهَا أَيْكِ دَانَ ناللہ کے *کڑ*ن کی شادی تھی میں بھی اس شادی میں م منت ني ايما أيه الحاسبة والدي معطى ١٠٠ روح الخمسة فكعا بالناش بالمساء ل ئے میری شاون جوئی ہے میں اب کی .ور کی امانیہ ہوں تو میں نے ٹیما کہ نائلہ میں بهارب كحرير باذبين كرناحا بتناقرتم ميرب دكهم تو كرستى مو- ناكله في محصدا يناتمبر ديا من ف نائلہ سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ سائل اب مهميل مجھے بھول جانا ہو گاليكن ميں تمہيں بھول تبیں سکتا ناکلہ نے مجھ سے روزانہ ہات کرناشروع کروی نائلہ نے مجھے بتایا کہای کے شوہراس ہے بہت یمارکر تا ہے نا کلہ کو بھے پر بہت یقین تھاشادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس نے میرابهت ساتھ دیا ناکلہ کو پتانہیں کیا ہوا کہ اس نے مجهرے رابط حتم کو دیا اور پہلی باراییا ہوا تھا کہ جار مال نائله نے مجھ سے دابطہ نہ کیا۔

یہ چارسال جیے بیں نے گزارے تھے مجھے پندتھایا خدا کو۔وفت گزر بی جاتا ہے چاہے اچھا ہویا برایہوفت بھی گزرگیا۔

ایک دن ایبا ہوا کہ جس کا مجھے انظار تھا میری جان نائلہ سے ملاقات ہوئی اور مجھ ہے زیادہ وہ خوش تھی کیونکہ اس کے بھائی کی شادی تھی

نا کلہ خوش میں او رجھی خوبصورت لگتی تھی میں بھی ان کے گھر جا تا تھا جس طرح عموما شادی کی رحمیں ہوتی ہیں دن مقرر ہوئے تھے دہے والے رات کو "گیت گاتے بہت کی رونقیس لگاتے میں بھی تو اینے دل کی رونق لگانے جا تا تھا۔

مہندی ہے ایک ان پہنے میں نے نائلہ اس بوت اگر سے ایک ان پیوں آگ میں اس بوت کی ہے جھے کہنا رلاؤ کی بیوں آگ میں جواری ہو جھے پہیز نائلہ میں تم ویسے بھول پاؤں کا بناؤ نامیں تمہارے بغیر نہیں روستا نائلہ نے کہ تو ہیں کیا آرائی اور سے بات میں کا انداز نمصے الائنی میں ہوں اور ایوں سے بات میں کا انداز نمصے الائنی میں ہوں اور ایوں نیا گھے سے وی میں ہونا ٹلد کی اس ایسا بیا تھے کیول نظر انداز مردی ہونا ٹلد کی اس میں آنسوآ گئے نائلہ نے کہا کہ تم کوئیس اس نے کہا کہ اس کے سراوالوں کو جھے پرشک ہو اس نے کہا کہ اس کے سراوالوں کو جھے پرشک ہو گیا تھا اس نے کہا کہ اس کے سراوالوں کو جھے پرشک ہو گیا تھا اس نے میں نے دابطہ ختم کردیا۔

چرہم نے خوب دل کی باتیں کی مہندی والے دن ناکلہ کی کال آئی کہ اس نے کہا کہ جب مہندی کی رسم ختم ہوگی تو تم ادھر بہنا گھر نہ جانا میں نے کہا کہ تھیک ہے شام کو میں ناکلہ کے گھر چلا گیا تھوڑی دیر بہت کام میں مدد کی اور پھر کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بہت کام میں مدد کی اور پھر کھانا کھانے کے بعد جب عورتوں کو کھانا کھلانے کی باری آئی تو میں بعد جب عورتوں کو کھانا کھلانے کی باری آئی تو میں کے باس جائے کہا کہ تھوڑا کھانا کھانا کھانا کہ آئی تو میں کی جب کہا کہ تھوڑا کھانا کھانا کھانا کہ آئی ہوگی اور کھانے جس شام بھی ناکلہ نے کہا کہ تم بھی آجا کہ وقوں مل کر کھاتے ہیں میں نے کہا کہ تم بھی آجا کہ وقوں مل کر کھاتے ہیں میں نے کہا گھی مبندی سب لوگ سامنے ہیں میں نے کہا لگی اور کھانا کھلایا اور کھانے کہا کہ بعد مہندی اور کھانے کے بعد مہندی اور کھانے نے بی میں نے کہا نگلی اور کھانے کہا کہ کہ بھر مہندی اور کھانے نے بی میں نے کہا تھانا کھلایا اور کھانے نے بی میں بی جو کر کچھ دیر کے بعد مہندی اور کھانے نے کہا کہ کھی ہو کر کچھ دیر کے بعد مہندی

CANNETOTE AMIR



کی رہم شروع ہوئئ کافی دیر تک پیسلسلہ چلتا رہا سب شور وغل میں مشغول تصابی میں نائلہ کا السرايم السآيا كهجلدي سيحصت يرآجاؤمين جلدی جیدی حجیت بر <sup>گ</sup>یا ادھرادھرنا کلہ نے مجھے اینے ہاتھوں ہے سویٹ کھلائی کیا مزاتھا اس کے ہاتھوں ہے کھانے کا ہم نے بہت پیار بھری ہاتیں کیں چھر کچھ وہر بعد ناگلہ یقیے چلی گئی اس کے تحوژي دير بعد ميں بھي نيچ آيا ميں بھي نيچے ہجوم میں شامل ہو گیا اور س کو پتانہ چلا کہ بید ونوں کہاں تھے جب سب شغل و نیر ختم ہوا تو لوگ اینے اپنے گھر وں کو جانے لگے میں نے نائلہ سے کہا کہ میں بھی گھ جا رہا ہوں تو اس نے کہا تھوڑی وہر رک جاؤین نے کہایار حب جندی اٹھتا ہے سمجھا کرو بالجريس كحبرآ كميانتي جلدي المحافر كيش موكرنا شته ليا ابن هف بعد مجود اسا كام تعاده حلاكما تعا وا پئر آیا تو ٹائلہ فون پیون کیے جا رہی تھی میں بلدی ہے تیار بو سران کے کھر میں ساراون نا للہ کو و کچھتے ہی نزر کیا تھا شام کو جب کھر آیا تو نا کلہ کی بہت یاد آئے تھی پہلے بھی بھی ہم نے اتنا وقت س تھنجیں مزارا تھا اور شایداً خری کمبح تھے میری خوشی کے اس کے تھوڑے نرصے بعد ہی مجھ یہ ٹا کلہ کی اصلیت کھل گئی۔

بو یوں ئے نائلہ کے شوہر کو پتا چل گیا تھا جب مجھے معلوم ہوا تو میں بہت پریشان ہو گیا بچھے لگا کے میر بی مجھے ہے اگر نائلہ مجھے ہے ایس ایم ایس یہ بات کرنی تھی میں نے بھی اے کال ہیں کی تھی مگروہ بھی ٹڑکول ہے بات کرتی تھی کال پہ جس کی وجہ ہے اس کے شوہر کواس پہ شک ہو گیا جب انہوں نے موبائل کا ڈائفا نکلوایا تو اس میں بہت ہے نمبر تھے میراصرف ایک ایس ایم اس تھا

کیونکہ میری خالہ فوت ہوگئی تھی تو نا تلہ نے افسیس
کے لیے آخری مینے کیا تھا نا تلہ ہی ای کو جب بہت چلا
تو انہوں نے مجھے گھر بلایا میں نے کہا کی آ نئی پ
بریشان نہ ہوں میری وجہ سے نا تلہ کا گھر خراب
شبیں ہوگا اور ای کے بعد میں نے اس سے اس
کرنی چیوڑ دی تھی کیونکہ اس نے مجھے دھو کہ یا تھا
ناکلہ این گر جائے گی میں نے بھی سوچا ہمی نہ تھا
میں آئے بھی اسے بیار کرنا ہوں مگر میں اس بھی
اسے اپنے دل میں جگہیں دے سکتا ہے

میرے کھروالوں نے میرارشتہ ہے کر دیا انگین میں اس ہو وہ کوئیس جول سکتا آپ پلیز دنا کریں کہ میں اپنی منگیتر کو پیار دے سکوں اس ہے وفا کومیری کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی خراہ کروں ۔

SCANNED 2015 AMIR



## ایک مهم مزارغم - تحریر دالا۔

شنرادہ بھائی۔انسلام وہلیکم۔امیدہےکہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں جواب عرض کا بہت پرانا قاری ہوں میں پہلی بارائی سفوری جس کا نام۔۔ابیک ہم بڑار قم۔۔لے کر آن کی جسارت سررباہوں وہ بھی اپنی سٹوری انگل کی امید ہے آپ میرادل میں اور تیس کا اور بندہ ناچیز کرات اپنی دھی تگری میں جگہ ضرورہ یں گے سناہ آپ بہت ایسے انسان بیس کی دول میں تو ڈتے امیدے آپ میراد آن بیس تو زیں گے انگل تی پہلے بھی بہت دل تو سے پناست ۔ بجھے امیدے کے تقاد کمیں میری اس کہانی کو ضرور مراتیں گے۔

اوارہ جواب موض کی بالی گویدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے تام تبدیل سرد ہے میں تاک کی کی دل شکمی ند دواورہ ہی بتت کھن انفاقیہ دوئی جس کا ادارو پر رائم ذمہ دار فیش دوگا۔ اس کہائی میں کیا کچھے ہے ہے تو آپ کو بڑھتے کے بعد بی پاند سے گالہ

بین تو جم بھی اس ورد بھری دنیا میں اول ہے مرف مجبوب ہوسے جواس کے سوا پھری اس کونی تو جم بھری ہوں ہے اگراس اس کونی تو ہے جم ک انتظام میں زندگی ٹرور انجھائیں لگتا پیار بہت تھ ہے جہ بوا جوانی ہا گراس سے ملاہد اس کے جم میں جائد تو اینا مزورے جر تو جس کے انتظام میں ہے۔ اور اس کے جائے اس کے انتخاب کو ایس جاؤتا ہے کی جائے ہیں اور کو جس مرب کے انتخاب کو ایس جوانی کے انتخاب کی جائے جس جس اور کے جائے جس اور اس بعد اس کی باد آئی سیری این یادی جھوائی جائے جی ان یادوں کے انتخاب کی بعد انتخاب کی باد کی جائے ہیں ان یادوں کے انتخاب کی بات باد کی بہت اور کے انتخاب کی بہت اور کے انتخاب کی بہت اور کیا ہے۔ اس کے کہا تام بھی نہیں میں کوئی کام کا جس جھوائی جائے جس ان یادوں کے انتخاب کی بہت اور کے انتخاب کی بہت اور کے ان بادوں کے انتخاب کی بہت اور کی بہت کی بہت اور کی بہت اور کی بہت کی بہت اور کی بہت اور کی بہت کی بات کی بہت اور کی بہت اور کی بہت کی بہت اور کی بہت اور کی بہت کی بہت کی بہت اور کی بہت کی بہت اور کی بہت کی بات کی بہت کی بہت

اٹھا کر گفن نددیکھا نامیر اچبرہ اس کو اسے بھی تو پیۃ چلے دیداریار نہ ہوتو ول پہ کیا رتی ہے

قارئین اب آتا ہوں اصل کہانی کی طرف قارئین میرا نام عمران علی ہے میں ایک درمیانے گھر انے کا افراد ہوں اللہ کا دیا ہوا سب پچھ گھر میں ہے کسی چیز کی تمنیس ہے۔ ے نہ بینا اچھا لگتا ہے صرف اور صرف ایک سوچ

PAKSOCIETY1

SCANNE 2015Y AMIR

جواب عرض 70



ئے سہار ہے ہی تی رہا ہوں۔



بیو شران۔۔ میں نے کہا تی آپ نے کیا سَاآ تی نے کھاکہا توسیس میں نے کیاجی میں خیر میں نے یو حیصا کہ کون تھی اس نے جو ب دیاسمجھالو و کی آئی ہے میں نے اس کے آگ کچھ بھی نہ ي بهما چريس كا بح يوانس مكان يه بهاني بهي تقا في ميرادل نرد باقفا كديش اس كيفس يرالس ايم اُن کر در پھر میں نے سوچا کہ ایک افعہ کریار وكان يه بحالَ بهي تَعَالِيم مِنْ لَهُ لَحَامًا كَعَامًا نھا کر چھرسونے کی تیاری کرنے اٹا میری ایک عادت محلى مين ابب أبحى وتا تفاتو أندُ مَا مُنْ كَامْتِيج سب نمبروں پائرتا تھاجب شیخ ہوئی توالھتا تو نماز ك فورا بعد گذمور ننگ كانتيج كرتاجب رات كوسوتا تو ميرا دل عاه ربا تفا كه اس كوتين جار ايس ايم الیں کرون اور اردوال میں دوئن کے جب سونے لگا تو نینر بھی نہیں آ رہی تھی اس کی آ واز کا نوں میں مُوج رہی تھی ہتہ نہیں کب نیندآئی پھر صبح ہوئی نماز کے لیے اٹھا تو میرا بہت زیادہ ول کر رہا تھا کیاس کوکال کروں پھر میں نے سوجا کدوہ سورہی ہو کی تیر میں نماز پڑھنے چلا گیا نماز میں بہت

ساری دعائیں مانگیں پھرایک دفعہ بات ہو پھر متجدے مکان برآ گیا دل بھی نہیں کرر ہاتھا کہیں جاؤل یا پھرکوئی کام کروں یا پھر کا کج تھر ایک دوست نے کال کی عمران کہاں ہومیں نے جواب دیا مکان برجول دوست نے کہا بابرروڈ برآ جاؤ میں بھی آر ہاہوں کا م پر جانا ہے میں نے کہا تھیک ہے آ جاؤ اوست بھی کچھ در بعد آ گیامیں نے بھی تیاری کرن پھرہم دونوں کام پر چلے گئے ایک کے کال آنی اس تمبرے ہیلومسٹرآ یہ نے میرے نمبر پرالیں ایم الیں کیوں کئے ہیں آپ کون ہیں میں تو حیپ حاب سنتار ہا بس آواز ہی اتن پیاری می کے بسی کا ٹویں میں سائے جار بی بھی اور دل پر تبننہ کئے حاربی تھی آج کے بعد مجھے ایس ایم ایس نہ کرنا اور کے اس نے کال ڈراپ کر دی میں بہت خوش تھا چلوآ واز تو سن لی چھر میں نے ایک غزل سینڈ کی ایک گھٹے بعد پھرکال آئی میں نے کال یک کی وہ بھی اب حب تھی پھر میں نے ہیلو کہا آ من جواب ملا آپ است و تھی ایس ایم ایس کیوں میر ے نمبر برآرتے ہوآ پ کا نام کیا ہے تو میں ہے جواب دیا دیکھی انسان دکھی ہی الیس أیم الين كر \_گا-

اورمیرا نام غمران ہاس نے جواب دیا کہال رہے ہو ہیں نے کہا کیا کروگی ہو چھ کرای نے جواب دیا نہ بناؤ ویسے بھی جھے بعد ہے میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے اور کہال رہ تی ہوای میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے اور کہال رہ تی ہوای نے اپنا نام فضیلت بنایا اور کہا ہیں لا ہور ہیں رہتی ہول اور اس نے کہا آج کے بعد میر ے نمبر پر ایس ایم ایس نہ کرنا کیونکہ گھر کا موبائل ہے کوئی مسئلہ نہ بن جائے پھر میں توادای ہوگیا ہیں نے مسئلہ نہ بن جائے پھر میں توادای ہوگیا ہیں نے مسئلہ نہ بن جائے پھر میں توادای ہوگیا ہیں نے مسئلہ نہ بن جائے پھر میں توادای ہوگیا ہیں نے

SCANNED BY 5AMIR



ادای میں کیا تھک ہے جی آج کے بعد کوئی ایس ائم السنبيل آئے گااوراكر ميري وجه ہے كوني یریشانی ہوئی تو میں دل ہے معافی مانگتاہوں . معاف َ ردینار آ ئے جواب ملائبیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اً کرمیری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہوتو پلیز معاف کردینا۔ میں نے کہا تھیک ہے جی · خوش رہنا او کے بائے۔۔ میں نے کال ڈراپ ار دی اس کے بعدا تناتویا کے ندی یو چھوبس بیڈو بھیے پیتہ تھا کہ خیر دوست کو کہا کہ مجھے مکان پر چھوڑ وو دوست نے کہا خیرتو ے عمران یر بیثان نیوں ہومیں نے کہا کچھیلیں بس بھائی بلار ہاے میں اب دوست کو کیا بتاتا کہ بیامنلہ ہے۔ فیر مکان پر آیاتو بھائی بھی نہیں تنا تواجا تک رونا

ر نتین کرام چھ سال کے بعد مجھے محبت : ورن کی و وہمی اجبی کے ساتھ اپھر شام کا وقت تھا رُجُهِ كَالَ آئَى مِيو رَبِي مِينِ يَهِتِ اداسُ مِيهُمَا تَقَا میں نے جواب دیا تی بولوائل کے کہا کس کا انتظار ے آپ کو قار نین میرے قمیر پر جو کال کرتا تھااس ئے بال میراایس کم ایس جا ناتھا جومیری سم پر سروال فی تھی اس نے اس ایم انڈن ایم کو پڑھ کر کہا تفريس في جواب ديا بس كوني تو بنياس في كهاوه تی اس کا مطلب تم بھی تی ہے پیار کرتے ہو میں نے جواب دیا جی حدے بھی زیادہ اس نے کہا اچھی بات ہے میں نے یو چھا کیاتم بھی کسی سے پیار کرنی ہواس نے جواب دیائیس میں نے كبارشكر سے اس فے كہا كيا مطلب آپ كا میں نے کہا آگی چھ جھی تو چھر میں نے کہا کیاتم جھ ے دوی کروگی اس نے کہا نہیں جی مجھے اچھا نہیں لگتا اداس تو میں پہلے بھی ا**ب ت**و میری آ واز

مجھی نہیں نکل رہی تھی خیر میں نے کال ڈراپ كردي پھررونا شروع كرديا اورسوچ ر ہاتھا يااللہ مجھے بھی اس ہے محبت ہوئی جومیری ادای کو بھی نہ سمجھ سکی خیرا پی قسمت پر رونا آ ربا تھاای کے بعد مين أيك من كيا كهدر بعد كاركال آفي عمران مين آب کادل نہیں توڑنا جا ہتی اور تم نے نہتو سیج کرنا ے اور نہ ی کال کرنی ہے میں خود بی آپ سے رابط کرلیا کروں کی۔او کے میں بہت خوش ہوا چلو ای بہانے بات تو ہوگی فضلیت نے کہاا ب میں تھوڑا سا کام مرلوں پھر بات کرتے ہیں میں نے جی اوے اس کے بعد وہ بھی سیج کرتی اور کال بھی رنى پھر میں تو بہت ہی خوش تھا۔

جب كالح جاتا نضيلت كى كال آتى تو بهانا لگا کر باہرنگل جاتا اور بات کرتا پھراس نے میری زندلی کے بارے میں یو چھامیں نے سب و کھورد سناد يئے اوروعد وليا كيتم نے بجے بھی نہيں جھوڑ نا اس نے بھی اپنی زندگی کے باریت میں بتایا اور کہا انجھی نہیں چھوڑوں کی آپ ہے دوئی بھی جھی فتم ۔ مہیں کروا کی اور وسٹ کروں کی میری وجہ ہے ئے کو ولی دکھ ندہو ہیں نے کہا شعر پیدجی میں دن ہمارتی دوست ئے ناطے بات ہوئی رہی میں بھی جب بات كرتاتويه موج كركداب اسے بتإدون کہ میں تم ہے پیار کرتا ہوں پھر سوچتا ہوں کہیں مجھے وہ خفانہ ہوجائے خیر میں نے کہا آج آپ ے منروری بات کرئی ہے اس نے کہا خیرتو ہے میں نے جواب دیاجی خیرے۔

اتوار کا دن تھا جب میرے کزن مظہر نے مجھے ایس ایم ایس کیا عمران آج میرے پاس آؤ وعوت ہے میری طرف سے میں نے ٹھیک ہے آتاہوں مو میں تیار ہوکر جلا گیا ایک اور بھی



فضيلت حيب بوكئي اوركها عمران اتنابزا فيصله بغير مویے سمجھے تم نے کیے کرلیا میں نے کہا کہ میں نے سوج مجھ لیا ہے اب تم بھی سوچ لوفضیات نے کہا عمران میلے تو ایسانہیں ہوسکتا کیوں کدمیرا نکات ہو دیکا ہے اور میں سوچ کے بتاؤں کی اور اسے کال ؤراپ کر دی میں نے جلدی ہے ایس ایم الیں کیا جلدی جواب دینااو کے آپ کا ویت کِرول گامیں بہت یہ بیثان ہو ٹیا تھااب کیا ہوگا میں وہ ناراض :وکی تو اے سوٹ ہی ریا تھا کہ رات کونسرف کراوند میں اکیا، بی تھااور کو کی بھی نہیں تھا آٹھ بنے فضیات کی کال آئی میں نے ابا بال بناؤ كياسه يا فضيات بنه جواب ديا كه م إن کیا بہاو پور میں جرایاں قبیل میں کیا میں ا جواب دیا از کیان بہت ایل کیا کروں کھے تم سے محبت مونی ... س مرائع مران میرافعات ب کچھ تر کئے بعد سر کن ٹناوی ہوجائے کی میس کے كها أوني التأر بالمهلة بالينة كالأم كين حو يفذكا ) م شد ، باشع على بولمضيوت ك كجاملي مساحد ى آپ ل توبية عن او نيا بول اجمي تري نام ية عمران تحدیول جوه کان نے کہا کہ یے گھی کان جو سَمْنَا كَدِيْنِ أَبِ وَجُلُونَ بِإِذَانِ مِنْ إِلَا إِيمَادِينَ ے جسیدم جاول فاحب بھول جاؤل تو اس نے کہا بھواس مت فروا بی اوراج کے اعدم نے کی بات نه مرنا الرق تو پھر و کھنا پنا حال مومیں جپ ہو گیا اور فضیلت نے کہا عمران وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ تونبیں سو کے میں نے جواب دیا کہ وعد و کرتا ہوں بھی نہیں جھوڑ وں گا فضیدت نے کہا عمران اب میں بھی نہیں روسکتی آپ کے بغیر آپ سے بات نہ کروں تو پہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے آپ ے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہوتی ہے تو میں نے

دوست آ کیا ہم تینوں دوست کے گھر چلے گئے وہاں کپ شپ کرتے رہے پھر چڑیا گھر خلے گئے وِ بِال بِرِالْجُوائِ كَيَا كِيرَ تَعْكُ بِارْكُر بِينُهِ كَيارُ وَبَال بِر سی اڑے سے منب ماری بھی ہونی خیر پھرسب چپ ہو گئے اور پھر تنتي پہ چلے جارے تھے کہ او پر ے فضیلت کی کال آگئی اس نے یو حیصا کہاں ہو بہت ہے وہیں نے بتایا کہ کزن کے ساتھ چڑیا گھرآیا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے فری ہو کہ تَنَ كُرِنَا مِيلَ فِي كَهِا لَحِيكَ مِنْ مِيكُورُي وَمِنْ قَالِتِ کرلوحال احوال و حیمااور پیمرو ، بولی ربی تھی آئ لوبيت خوش ظرآرت بويس نے كہاتم مجھاد كي رہی ہوای نے کہا آج آپ کا موڈ ٹھیک ہے بمیشدا کیے بی خوش راو میں نے جواب دیا تم جھی پھر کال ذراب ہوئی شام کوئز ان نے کہا کہ میں ب رباجول الودائ كرك مكان بدآ كيا فهرايل الم المن كرويو كال يرواور كال بحق أثنى بين المنظ میں تھا فضیلت کے آب مخان یہ جائے من رن مل ب كها تحيك بناء وراث مكان أن به ترکیز که برایک ایسا موفوعه میس فضيلت ويئل المبهلتين أيا كالماحمول أسب ل اللهم. بات ہول من نمنیدت نے یو ایرور است بھائی بہن ہو ایس ۔ کہا ہم تین بھائی ہیں سنہ یں ہےامی اورا اواجھی میں اور بھا بھی بھی جھوٹی ی فیلی ہے ہماری تو میں نے بھی یو چھا اس پے بھی بتایا کہ اور بھی میں نے کہاایک بات کر فی تھی اب مجھے بات بناؤ تو میں نے کہا بنا دوں جواب ملاجی بتا دوتو ڈرتے ہوئے کہا فضیلت میں آپ ے پیار کرتائ ہول پلیز مجھے میری محبت کومت تفكران آپ سے بات نہ كروں تو بے چين ہى رہتا ہوں پلیز میرے بیار کا بیار سے جواب دینا تو

SCANNEZO18 X AMIR

جوارع ض 74



تیاری کرنے نگا میری جان بھی خوش تھی کیونکہ گھر کی اجاز ت بل گئی تھی کیونکہ ہم نے گھر تو صرف بات بی کرتی تھی۔

گفرآ کر سب کھر والول ہے مل کر ہاہر جلا <sup>ئئ</sup>يا بات بماري شروع ہو گئي جماري محبت بروان یر هتی ربی دونوں طرف ہے عروج تھا اور میری حان كا اسرارتها مجھے ملنے آؤزندگی كاپیۃ نہیں كب ختم ہو جائے میں آپ کو دیکھنا حامثی ہول میں بوڭ تھا مجھے د مَي*ھ كرتم* ڈ رجاؤ گَل يُونگ ميں كالا ہوں شرارت کرر ماتھا میری جان نے کہا کوئی ہات نہیں تیرے حسن سے محبت نبیس کی میں نے آت کے بعد ایس بیت نہ کرنا او رمیری جان بھی بھی جھی شرارت َرنّ میں بھی کان :وں اور مونی ہی ہوپ تمیں کلو کی ٹا تگ ہے میری میں بھی بولٹا تھا کوئی

قار مَنْ لَكُف مِيهُ جاؤل كَا بهت مِن سنوري ب برمخض المدرية مول ميري جان في كباعمران ين ملني آوُ جير على ك وعدو اليابب جند " وَإِل کا تو کھ میں نے دوسرے دان ابی ہے کہا کہ میں ا : ورب رہا ہواں مجھے کوئی <sup>نن</sup>روری کام ہے ایک بهنه بعد آوٰل فا گھر میں بات بھیل کئی عمرا ن لا ہور م رہائے ش نے اپنی جان کو بتایا کہ میں کل آریا بول ميرق جان بھي بہت خوش ہو في ساتھ ميں جي بہت خوش تی خوش کیول نہ ہوتے محبوب کا جو د پرار کرنا تھا رات کوفون یہ بات ہوتی رہی تو پھر كَنْدُ نَا نَتْ كَهِدَرُسُوكِيا صَبِي أَثْقًا جَانِ كُوكُدُ مَا رَنَكُ كَا سینج کیا اور کے ساتھ ہی تیاری شروع کر دی دو بجے تک فون پیربات ہوئی ربی اور شام کوسب گھر والوں ہے مل گر میں روانہ ہو گیا جان ہے بات ہوتی رہی بھی میسج ہے بھی کال بیادراسکے بعداس

جلدی ہے کہا آئی او یوفضیلت نے جواب دیا آئی لو یوٹو تو میں بہت خوش ہوا فضیلت نے کہامیں نے تمہاری دوست ہے سب کچھ یو چھ لیا ہے آپ کے بارے میں میں نے کیا واد جی واہ اوپر سے بھائی کی کال آگئی میں تو برزی تھا ہوری کائی دیر تک بات ہونی ہی جب بھائی کُ کال کیک کی تو بھائی نے بہت ڈاٹٹا اور کہا کم از کم کال تو سن لیا کرو جلدی ہول یہ آؤ میں نے کہ آتا ہوں پھر این جان کو کہا کہ بھائی بلا رہا ہے جان سے اجازت کے ٹر ہونل پیہ آئی بھائی خصدے لال پیلا ہوریا تھا کہ پیمر کہا مجھے کیا پیند ہے بھائی ناراش ففا كهانائة اآج تندآ بسته كمار باقحا فجر بهاني كو بول كرسوف جلا أيا نجرة في ويريسي في بات ہون رہی چرمیں نے سونے ہے پہلے گڈٹا ہ عَهِي ٱللهِ عَنا مَيْنَهُ بِهِي تَهِيسِ آ رِي كُفِّي بِيةِ نَهِيسِ مُينَدَ ٱلْ کھر میں جان نے نماز کے لیے اٹھایا اور میں مسجد تُب ة ل يه بات كرتا كنيا نيم لما زادا كي اي بان ے ہے وہا کی کہ جم اونوں بیشہ ساتھور میں قرار ادا كرت بابرآ يا لهر كال بدوت شروع اوكل فيد اج لک جانی کی کال آگئی میں نے جلدی ۔۔ كاڭ كايت دق ئيم نه رق ايش ايم ايس سند بات ہوئے تکی جب مکان پہآیا تو بھانی نے گالیاں دیں انسان بن جاؤ ورندآ پ کے ساتھ بچھ کرنا پڑے گا میں جب جاتے سنتاً رہا بھائی تھا آگ ے بولنے کی ہمت بھی مہیں تھی دو دن رہا بہت مشکل ہور بی تھی بات کرنے میں خیر میں نے کہا بھائی کہ میں گھر جانا جا ہتا ہوں اوپر سے میرن جان بھی بول رہی تھی عمران گھر جاؤ سو میں نے بھائی کو بول دیا کہ بھائی دو ہزار روپے میں گھر کی



نے کال کر چار جنگ پولگا دیا میں بھی گانے من رہا تھا میں لا ہور جا کے اثر اتو جان کو بیجے کیا پھر دوست کو کال کی میں آرہا ہوں آپ کے پاس تو میں دوست کے پاس چلا گیا دہاں دوست انتظار کر رہے تھے دوست مکان پہلے گیا دہاں ہے تایا کہ فرست کے گھر ہوں جان نے کہا پچھ دریسکون کرو دوست کے گھر ہوں جان نے کہا پچھ دریسکون کرو میں نے بہا تھیک ہے جناب۔
میں نیم سو کیا دو پیم کواٹھا اور دوست ہے کہا

میں پھرسو ئیا دوپہر کواٹھااور دوست ہے کہا كه مجھے كوئى كام دلواد وميں كام كروں گا سود وست نے قیکٹری میں لکوا دیا میں کام کرنے نگا میری جان نے کہاا توار کرمیرے پاس آناجیعہ کومیں کاس ۔ گیا ہینڈ فرک لگا کے کال پیابات ہوئی رہی جب ہفتہ والے دن کال پہ بات ہوئی تو ہم بس یو ہے ر ب سنج بناؤل كا آپ كوخير ميں نے كہا يار مجھ ر ماے بیدملا قات پہلی اور آخری ہوگی کیونگہ مجھے ڈرلگ رہا تھا ملا قات کے بعدتم رابط نہیں کرو ں میری جان نے کہا انسوس والی بات ہے مران خیر منبح آؤ تو سبی دیکھی جائے کی رات کو بہت ساری باتیں ہوئی میں چرسونے لگا میری جان بهحى سوئتى خيرفتنج بهجى وقت نسى كاانتظارتهين كرتافتهج کرمیری جان نے کال کی عمران آئے میں نہیں آسلتی کام بے ضروری میں نے کہا ٹھیک ہے میرے یاں پنے بھی نتم ہوگئے میں میں گھر جار با ہوں پھر بھی ملیس گےاو کے مجھے غصبہ آ گیا اور کام بهى ببت مشكل تهاجو فيكثري مين كرر باتها خير جان نے کہاا چھا عمران میں کچھ کرتی ہوں آپ تھوڑ اس ویٹ کرومیں نے کہااو کے بارہ بجے نے تمبرے كال آئى آگے ہے كوئى لاكا تھاميں چيدر باسنتا ر با پھرميري جان نے بول عمران كہاں ہوميں نے

کہا میں ح فلال شاپ میے ہوں اور میرے پاس ہے جھی کم ہیں تم یہاں پہ آجاؤ میری جان نے کہا نھیک ہے میں آئی ہوں دو بجے تک ویث کرتار ہا میرا کزن مطلب میرا ہیٹ فرینڈ میرے گاؤں گا بھائی جیہا جس کا نام سیف علی ہے میں نے اس کا کول کی ایس بات ہے وہ بھی تنجیتا رہا او ر باری کال پیر بات ہوئی رہی تمین ہے یے نمبر ے کال آئی مجھے پتہ چل گیا میری جان ہو کی میں نے بل کی عمران کہاں ہومیں نے یو چھاتم کہاں ہوتو جان نے جواب دیاسلم سویٹ کئے سامنے لی سی او پیدیں وہاں پیر ہویں خیر میں بھی رہاں کھڑا تھا کیونکہ وین وہاں رکتی تھی میں نے باہر دیکھا تو او رگاڑی کھڑی نظر آئی میں نے جان کوکہا کے سامنے مجدے تم وہاں یہ آؤمیں اسے بی می او یہ کھڑا و نکھر ہا تھا ایک لڑئی کال بیہ بات کررہی تھی سووہ میری جان بی تھی وہ پاہرآ تی سامنے مسجد تھی اب دو میرے سامنے جارہی تھی میں اس کے پیچھے آرہاتھا وومتجد کے یاس د میدر ہی تھی اوھرا دھر و هونڈ رہی تھی خیرمیں بھرآگے چا گیا سامنے بیانک تھا بِيبِ اتَ وَنَى نَظِرِ نِهِ آيا كِجروه فِي مِن اوكودُ تفوندُر بي تھی میںآ گے جلا گیا سامنے جا کراشارہ کیا کہ يبال آجاؤ خير وه پريشان مُوكِي اورسوج ربي تھی كه مين ركشے والے ہے بات كرر ما تھا ہم نے فلان يناب يه جانا ب الكيش ارونا ب ميري جان بھی آگئی میں رکشے میں بینھ ٹیا اور اے کہا اس نے کہا کہتم عمران ہو میں نے کہا جی میں ہول تم بینی جاؤ نائم بیس ہے اتنااو کے سووہ بیٹھ کی اور میں آ کے تھاتو میری جان نے کہا مران میرے ساتھ آجاؤ سومیں اپنی جان کے پاک آگیا وہ نقاب میں بہت پیاری لگ رہی تھی تؤ مجھ سے ہمت نہیں

لڑکا جو کالج میں پڑھ رہاتھا میں نے اس کا کال کی وہ میری ہر بات مان جاتا تھامیں نے کہا کہ آپ کا مکان خالی ہے اس نے کہا خیریت ہے پھر میں نے سب کچھ بتا دیا کدالی بات ہے اس نے جواب دیا میرا مکان خالی ہے دباں پاڑ کے ااور بھی میں برطرف سے ناکام رہے بیس بھی جگد فهیں مل رہی تھی نہ مراہے یہ نہ ویسے اوپر ہے کزین مظهر كالمبرجهي بندتقااو رميري حان بيتمي بهوأي تهي میں نے اس کی گود میں سررکھ کر نیٹ گیااور بول ر با تھا جان اب کیا کہ یہ تو جان کے جواب و ب چائی کو کال کرے ہا دواریا تو میں مجیل کر سکتا اور مظیر کا نمبر آن جوامیں نے جدری سے کال ک اسئيدُ يم ووجهي بائنيك بيرآ گيا حال احوال مواجان نے بھی سلام کیا میں نے کہایار مکان کا پیتا کرواس ئے گھر بھی نہیں جس سکتے تصاس نے کہا پیتہ کر کے بتاؤں گا کھر میرا ایک دوست ملتان میں تھا میں نے اس کو کال کی میں آ رہا ہوں مجھے مکان عاہے اس نے کہا آ جاؤ بھائی جان ہم ملتان کی ظرف روانه ہو گئے مظہر کے اڈے چھوڑ اہم ماتان جارے تھے آ دھا سفر طے کیا بھر بزے بھانی کی کال آ رہی تھی میں نے نمبرآ ف کر دیا ہم ملتان پہنچ گئے میں نے نمبرآن کیا بھائی کی پھرکال آگئی میں نے یک کی بھائی نے کہا عمران کہاں ہوں میں نے جواب دیامیں لا ہور جار باہوں بھائی نے کہا اب کہاں ہومیں نے کہاملتان ہوں تو بھائی نے کہا واپس آ جاؤمیں نے جان سے یو جھا جان نے کہا وابس جلتے نیں پھر ہم بہاولپور کی طرف روانہ ہو گئے جب ہم بہاولپورا ترے تو بھائی ویٹ کرر ہاتھا میں بہت ڈرا ہوا تھا بھر بھائی ہم کو گھر لے کر چلا گیا بھائی نے ساری ہات گھر میں بتاوی گھر میں

ہور ہی تھی بات کرنے میں میں سیف کے ساتھ الیں ایم ایس ہے بات کرریا تھا میری جان مجھے غورہے دیکھر ہی تھی اس نے میراموبائل چھین لیا اور کبااب مجھے ہے بات کرومیں نے کہا پہلے نقایب ا بتارو جان نے کہا نہیں مس رہی تھی خیر ہوا تیز تھی نقاب الرئيافهم ت وه بهت پياري هي جيساس کی آواز یه ری اس سے زیادہ وہ یماری تھی ایک دوس ہے گپ شپ کرتے ہوئے اپنے شاپ یہ بھنج گئے میرے یا س صرف میں رویے تھے بری مان نے جار برار روسے ایار کشے والے وکراب ر يا چھر پنے دوست و اللہ في ميں اور ميرن ور اللہ م ہے جی آپ کے تھر وہ پریشان ہو گیا آپ ک والف میں نے کہا جی خیر ہم اس کے گھر آگئے وہاں پر میں نے اپنی جان ہے کہا کہ گھر کس ٹائم جاؤ کی اس نے جواب دیا جب تم گھر جاؤ گے میں نے کہا کیا مطلب میں آپ کے ساتھ جاؤں کی اب میں گھر نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ جاؤں گی میں نے کہاٹھیک ہے وہاں پیکافی گپ شپ ہوئی وعدے قسمیں کھا میں بھی ایک دوسرے گو مہیں چھوڑیں گے وہاں ہے رات گیارہ بجے گھر كى طرف روانه ہونا تھا۔

تار کمن ہماری پہلی ملا قات تھی اور ہم نے
پچھ کردیا بغیر سوچے سمجھے دوست کے گھر سے کھانا
کھا کر تیاری شروع کر دی رات کو گیارہ ہج ہم
لا ہور سے بہاولپور کی طرف روانہ ہو گئے پھر بھی
میں نے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی کہ میں
کیسا کام کر کے آ رہا ہوں سمج ہم بہاولپوراڈ سے پر
اب سوچ رہم اسٹیڈیم میں چلے گئے دہاں ہے جا
کے شھے پھر ہم اسٹیڈیم میں چلے گئے دہاں ہے جا
کرسوچ رہے شھے اب کیا کریں ہمارے گاؤں کا

خبر **2015** BY AMR



میں نے رونا شروع کر دیا او رمیری جان مجھے چیپ کروار بی تھی سوری عمران اب ایسانبیس بولوں کی چپ ہوجاؤمیں نے کہا فضیلت سب مندموڑ رہے ہیں تم تو میرا ساتھ دو پھر ہم چپ ہو گئے میری جان نے وعدہ کیا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں پھر میں پریشان تھا ہمیے بھی نہیں تھے اور وکیل كوبهى دينے تتے ايك سبارا بھائى كا تھا وہ بھى ختم ہو گیاتویں نے کام کاسو جاایک مستری سے بات کی صبح میں نے کام پہ جانا تھا میری جان نے ناشتہ بنیا میں کام پہ چِلا گیا کام کرتا رہا آئی گرمی تھی اینٹیں وے دے کر میرے ہاتھوں سےخون نکل آیا پھر ہمت کر کے کام کرناجسم میں بہت دردتھا جب شام کوآیا تو سب تھکادٹ دور ہو جاتی اپنی جان کود کھے کرمیں نے ایک ہفتہ کام کیاا یک ہفتہ میں ای بھی آئی تھی ملنے گھر جا کے اپنی جان کا ہاتھ د یکھاتا اور میری جان بولتی تھی تھنج کام یہ نہ جانا مجبوری تھی کام کرنے کی اور مجھے دکھ ہوتا اور روتا جب اپنی جان کے بارے میں سوچتاایک بار ہم دالیں آرہے تھے میں نے سوجا ایک بار میں خود بات كرتا ہول پھر گھر آيا بھائى ہے بات كي ساتھ روبھی رہا تھا بھرامی نے سمجھایا چھوٹا بھائی ہےاس کا ساتھ دوخیر بھائی مان گیا۔

میں دن بعد شادی تھی چاچو کی امی نے میری جان کو کپڑے لیے میری جان کو کپڑے لیے دون بعد ہماری خوشیاں کو میں بھی کام کرنے لگا دودن بعد ہماری خوشیاں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی میں کام پہتھا سامنے ایک کار جاری تھی مجھے بھی ڈرلگ رہا تھا او پر ہے بھا گی کال آئی عمران کہاں ہو میں نے جواب دیا کام پہ بھائی نے کہا فضیلت کے ابوہ غیرہ آئے ہیں میں تو پر بیٹان ہو گیا بھائی نے ابوہ غیرہ آئے ہیں میں تو پر بیٹان ہو گیا بھائی نے ابوہ غیرہ آئے ہیں میں تو پر بیٹان ہو گیا بھائی نے ابوہ غیرہ آئے ہیں میں تو پر بیٹان ہو گیا بھائی نے ابوہ غیرہ آئے ہیں میں تو پر بیٹان ہو گیا بھائی نے گھر میں کال کی

میلا لگا ہوا تھا عورتوں کا بھائی نے ہم کو ہاتھ بھی نہیں دیا کیونکہ ناراض تھاجب ہم گھر آ ئے تو واقعی میلا لگا ہوا تھا کھر ہم اپنے روم میں چلے گئے ای آئی تومیں نے کہا کہ یہ میری امی بین تو میری جان نے ای کو گلے لگایا سب عورتوں سے ملاقات ہوئی پھرجان نے کہا عمران آؤ بھائی کے یاس حلتے ہیں بھائی بہت ناراض ہیں پھرہم بھائی تجروم میں گئے میری جان نے کہا بھائی ہم ہے غلطى ہوگئى معاف كردو بزے چھوٹوں كومعاف كر دیتے ہیں بھائی نے کہا میں نا راض نہیں ہوں پھر ای نے بھائی کو سمجھایا کوئی بات نہیں جھوٹا بھائی ہے معاف کر دو بھائی نے معاف کر دیا اور پھر بوے کزن کو کال کی وہ بھی آگیا اور میری جان ے یو چھنے گئے کیا عمران نے جھوٹ تو مہیں بولا که بهاری کوتھیاں ہیں ہم بہت امیر ہیں میری جان نے صاف کہددیا جیسا میں دیکھ رہی ہوں بالكل ويها بى بولا ہے تم ان نے بھائی كوئى بات نبیں ایک نائم ہم غریب میں ہارا تو ایک نائم کو کھانا ہے ایک کا تہیں تو جان نے کہا بھانی کوئی بات نبیں مجھے منظور ہے ہم روڈ پر گزارا بھی کرلیں نے پھر جب سب لوگ چلے گئے تو اب کھر میں سب ہی خوش تھے دو دن بغیر ہم نصیلت کے گھر والوں نے تلاش شروع کر دی سب نے کہاں يہاں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے آپ کہیں چلے جاؤ ہم ہار بے رشتے داروں کے ہاں ملتان حلے گئے پھر بھائی کوسی نے بھڑ کا یا بھائی چھر گرم ہو گیا بھائی نے کہاعمران گھر میں ہی رہے گا تو میں نہیں رہوں گا گھر میں ای ابو پریشان ہو گئے مجھے بھی پیۃ چلا مجھے بہت د کھ ہوا میری جان کو بھی پیتہ چلا اس نے 🕟 کوا عمران مجھے چھوڑ وو میں کہیں چکی جاؤں گی تو

آپ کے بغیر نہیں روسکتی ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو میں نے سب کچھ بچے بتایا یہ مسئلہ ہوری تھی اس کچھ بچے بتایا یہ مسئلہ رور ہی تھی اس مجھے باہ نکالو میں عمران کے بغیر نہیں جی سکتی امی نے بھے بتایا میں ہریان ہوگیا نہیں جی سکتی امی نے بھے بتایا میں پریشان ہوگیا کھر ہمارے اپ ہمارے ساتھ دشمنی کررہ بے تھے ان کے بتاتے رہے اب فلال اس کے پاس جاؤ ہمارے آ دمی کو کال کی اور وہ لوگ بین چارتھان کے باس آگے سب نے ہمارے آ دمی کو کال کی اور اور ہو اور ہے اور کی کو کال کی در الا مان میں ہے وہ لوگ وہاں بھی چلے گئے تو در الا مان میں ہے وہ لوگ وہاں بھی چلے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تھے۔

گاؤں والےسب یا تیں بنارے تھے بھائی بھی بہت پریشان تھا امی بھی پورا گھر بی پریشان تھا سب رشنہ دار منہ موز گئے نتھے ہم ہے بس دو بھائی تھے جواتنا کچھ کررے تھے پھر بات بھائی آ کے چلی گئی کیونکہ فضیلت کے گھر دالے ہم سے بہت زیادہ تھے اوپر ہے بڑے بڑے لوگول کی كال آئى جارے آدمی كوايك ہفتے كے اندرلزكى والبس كر دو پھراس نے بھائى كو بلايا اور اب كيا . کریں واپس کر دیں تو اچھا ہے ورنہ بہت بات بڑھ جائے گی انہوں نے ہمارے ایک بندے کو بکڑلیا تو لڑکی واپس کرنی ہے کم از کم لڑکی رکھتے ہوتو تین جارلا کھ لگے گا بھائی بہت پریشان تھا ہم ملاقات كرنے كئے امى بھى ايك باك ميں سوكى ہوئی تھی مجھے بہت د کھ ہوا بھائی نے کہا دیکھ رہے ہو کیا حال بنا ہوا ہے بھائی نے اور کزن نے کہا والبس كردويس في بهائى سے كہا كد مجھے كھرے عاق کر دو لاتعلق کر دو میں اپنی جان کو لے کر چلا

گھر والے سائیڈیہ ہو گئے چودہ بندے ہمارے گھر آ گئے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں بھائی کے یاس باا گیا بھائی میں بیک یہ آئے فضیلت کو لے مر میں پھرملتان جلا گیا وہ کال ڈائٹہ کے ساتھ ہمارے گھر کھڑے تھے میرانام کا بھی پیتنہیں تھا وہ بھائی کی مم بھائی کے نام بھی اور تصویر بھی بھائی كى تھى ان كے ياس بھائى نے شاپ يد چھوڑا ہم ملتان چلے گئے ہمارے اپنے ہی تھے سب کھی بتانے والے ان کے نمبر وغیرہ بھی لے لیے اور سب کچھ بتادیا کہ فلال آدمی کے پاس جاؤ وہ والیس كرواوے گالوكى چروہ اير كے پاس كے اویر سے سفارش بھی آئی ہوئی تھی دوسرے دن بھائی کاریہ ملتان آ گیا ساتھ کزن بھی تھا وہاں یہ بھائی نیے گہا وائی کرتے ہیں میں بھائی ہے معانی مائل میں رونے لگا ایک طرف جان تھی دوسری طرف بھائی کی عزت تھی خیر پھر بھائی نے کہا طلتے ہیں وہ جیسا ہوئے گاویسا بی کریں گے ہم اس نے یاس آ گئے ان کے گھر والے سب ملتان تصاس نے ایک ہفتے کا نائم دیا ہم وہاں چلے گئے اس کے پاس بھائی نے اس سے بات کی میرا بھای جیس مان رہا ہم واپس نہیں کرتے آپ مہربانی کر کے خیراس نے کہاٹھیک ہوائیں ہیں كرتے جب بھائى نے بتايا ٹھيك ہے ہم واپس میں کرتے ہم نے موقعہ تلاش کر کے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہم بہت خوش تنے ملک نے کہا صبح آے درالامان میں بھیج دو میں نے صبح اپنی جان کودرایمان میں جمع کروادیا کچھٹر چہ بھی دے دیا دو دن بعد ملاقایت کرنے گیا تو میری جان ملاً قات نبیں ہوسکتی تھی کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا میری جان نے مجھےفون کیا عمران میں

SCANNED PY AMIR



فضیلت کو لینے میں ابھی جا رہا تھا سامنے ہمارا آ دمی اورایک اس کی سسترتھی ابواور دوتین بند ب تھے میں گلی میں سائیڈ بیہ ہوگیا میں ہوٹی میں جا کر رونے لگا کچھ دیر بعد فضیلت کوئے کروہ سامنے سے آرہے تھے میں دیکھ کرزورزور سے رونے لگا میں کتنا مجبورتھا میری جان کوسامنے لے جا ہے تھے میں نے پچھ بھی نہیں کرسکتا۔

ا گرمیری جان بیا کہانی آپ کی نظروں ہے مَّ زری ، وتو بلیز مجھے۔ رابط کرومیری جان تم مَا يِهِ إِن تَجُورِ لَ وَكُنَّهِ عِا وَالْفِي إِنَّا مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ الم ملرّان کئے تھے آئے وہ تالا مارے علے گئے اور ایک گھنٹے کی میں بینھےرے تھے پھر دربار یہ جلے گئے تھالکر فانے میں تین گھنٹے بیٹھے آرے تھے میری جان سب رشته سار منه موز گئے تھے تمہیں ب پنداتو ہے جوسب بھی ال گئے تھے اور گھر کے حالات آپ کے سامنے تھاس حال میں اب میں کیا کرتا آپ کور کھتا یا مرتا اب تم نہیں ہواب بھی ہر مل مر رہا ہوں میری جان مجھے بے وفا مت سمجهنا من تو آپ كى خاطر گھر بھى جھوڑ رباتھا میری ای کی حالت بہت خراب وہ آپ کو یاو کر کر کے رونی رہتی ہیں مجھے تو نہ کھانا اچھا لگتا ہے ایک ہفتہ بعد بھی ای نے پکڑ کر کہا کہ نہاؤ میری جان جب آپ کے کیڑے دیکھا ہوں آپ کی تصورين و يکھنا ہوں تو بہت روتا ہوں کمرے میں جاؤل تو آپ کی ہر چیز دیکھ کر روتا ہوں میری جان مراتو کب جاتا ہے ہرایک امیدیہ زندہ ہوں تم مجھے سے رابطہ کروگی میری جان میں آپ کو بھی بھول نہیں سکتامیری جان آپ کی بہت یادآئی ہے جب كوئى يوجها ے بھا بھى كہاں ہے تو دل خون کے آنسوروتا ہے اوراکٹر نیندمیں آپ ہے باتیں

جاؤل گا بھائی نے کہا تھیں ہے تیری بھا بھی بھی کھر میں ہے اور تیری ماں بھی آگر وہ لوگ سی کو لے کر چلے گئے تو کیا ہوگا اور وہ بھی آ گیاا س نے قِيمَا مِينًا مِينَ لَكُورِ رَهُ رَوِ البِينَ جُونِ أَرُ كَى كُونِهِ تَهِ <del>بُ</del>هِي ں کمین کے نیا آپ او گول کوا گرافز کی رکھتے ہوتو مر میں چھے بھی نہیں ہیچے گا اور ویسے بھی کس کے مر میں چھے بھی نہیں ہیچے گا اور ویسے بھی کس کے نے کے قابل بھی قبیر مضے قیر ہم فضات کو باہر لکلوا کر کہا کہ آئے ہم اے لے جائے گ جِعَا فَى مَنْ مِجْعِيمِ أُورُ فَضِيعَتْ أُومَا نَيْكَ بِرِبِهُمَا مِنْ أَوْرِيكِ تفحصه بنظرتاه نبيا يشررو بسأد لكاشام كوكسيانه ہوئی ہم اور تھے بھائی اور ای نیچے تھے میں نے ا بني جان کو کہا اب کیا کریں بٹاؤ واپس کر دول میری جان پریشان ہوئی دیکھویارا تناحالات بن گئے ہیں اب بھی آپ بتاؤ کیا کروں میں تو میری جان نے کہا عمران میں تو آئی تھی آپ کو خوش ر کھنے کے لیے اور میری جان مجھے نداق کرری تھی بناؤ پھر چل جاؤں ہم پھرفون پہ بات کریں کے اورتم بھی لا ہورائے رہنا تو جیبے ہو گیامیں نے این جان کوساتھ نیا اور کافی تضویریں بنائیں اور ويْدِيوْجِهِي اوراس كُوكِها كه كُونِي كَانا سَاوَ مِين ريكارِدُ كرتا بوب كافي ديراكيك دوسري كود ليصف دي رات ہوئی ہم سونے لگے اور بھائی نے ایس ایم ایس کیاای بلاٰ رہی ہیں پھرای بھائی اوراس نے کہاعمران کل ہم واپس کردیں گے میں مجبورتھااور روبھی رہاتھا خیر پھرائی جان کے یاس چلا گیااس ٹائم جومیرےاویر گزررہی تھی وہ میں ہی جانیا تھا میرے خدا کوئی رات کوہم نے ایک سم لی جو تمبر فضيلت كومين بهي يسند تفاواليس كهانا كطامكرسو كئ بجرمنح بھائی نے کہا ناشتہ لے آ وُلوروہ آرہے ہیں

SCANNED OBY AMIR



آے کاش تو والیس آ جائے بیہ ہے ہے ویران بہت عمران علی تنہا۔

معر ائم نے بحرم کہہ بھی دیا تو کیا ہوا ہم تو پہلے ہی تیری قید میں رہتے ہیں المدر خص ابنی کشش ہم میں کہتم کو یاد آج تے

۲۔ند کھی آئی کشش ہم میں کہتم کو یاد آجاتے کوئی شکوہ نہیں تم سے ہمارے بھولی جانے کا

۳۔ وہ لمحہ کتنا عجیب تھا جب ہماری آئٹھیں گلے مل ملہ سے طرح مر میں کے شکستگ

میں س طرح اب محبتوں کی شکستگی کے عذاب کھوں

٣- بڑھ بڑھ کے چوتی رہی خوشیاں تیرے قدم محبولے ہے بھی نہ آئے تیری زندگی میں مم مے مصاف طاہر ہے نگاہوں ہے کہ ہم مرتے ہیں منہ ہے کہتے ہوئے یہ بات مگر ڈرتے ہیں منہ ہے کہتے ہوئے یہ بات مگر ڈرتے ہیں کہ زندگی جب کسی چیز کی طلب کرتی ہے میرے ہونوں یہ تیرا نام مجل جاتا ہے کہتے ہوئوں یہ تیرا نام مجل جاتا ہے کہتے ہوئوں ہے ہوچھو کے تم چولوں کی خشو ہے بہاروں سے پوچھو کے تھو ایرو ہونوں یہ جسم کی نمود کھول کے دی جھول ک

تھے سے لفظوں کو نہیں روح کا رشتہ ہے میرا میری روح میں تحلیل ہے خوشبوں کی طرح ۔۔۔۔۔۔۔رابعہ امانت علی شاہر لا ہور

-----

کرتا ہوں کوئی الی رات نہیں گزری جو آپ کی
ایسد نے رولایا نہ ہو ہررات جب گھر والے سو
جاتے ہیں تو میں روتا ہوں گھر میں سب پریشان
ہیں میری حالت کود کھے کے میں آپ کو بھی بے وفا
ہیں سمجھ سکتا چاہے تم رابط کرویا نہ کروہم ہررات
آپ کے لیے بہت ساری واکرتے ہیں ہر مجمح
آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں بھی رہو ہمیشہ
خوش رہوا ور آپ کو بھی میرا خیال آئے تو ا بنا بہت
سارا خیال رکھنا لکھنے کو بہت کچھ ہے۔

قار ئین مجھ میں ہمت نہیں ہے لکھنے کی قار ئین میر سے اور میری جان کے لیے دعا کریں میں فسٹ ٹائم کہائی لکھ رہا ہوں شاید اس میں بہت غلطیاں ہوں گی ناراض نہ ہوتا القد تعالی ہے دعا کریں کے مجھے مبر دیے اور میری جان کوخوش رکھے اور قار ئین اپنی قیمتی رائے سے ضرور نواز کے گا مجھے بہت انظار رہے گا آخر میں سب نواز کے گا مجھے بہت انظار رہے گا آخر میں سب کے لیے بہت ساری دعا ئیں اس غزل کے ساتھ

اجازت جاہوں گااندھافظ۔
پچھ ممرکی پہلی منزل تھی
پچھ مرکی پہلی منزل تھی
پچھ ہم بھی پاگل تھے لین
پچھ ہو بھی تھی نادان بہت
پچھ اس نے بھی نہ مجھا
پچھ یہ بیار بہی آسان بہت
آخر ہم نے بھی کھیل لیا
جس کھیل میں تھا نقصان بہت
جب بھر گئے تب یہ جانا
جب بھر گئے تب یہ جانا
اب وئی بہیں جوا پنا ہوفضیات
اب وئی بہیں جوا پنا ہوفضیات
طنے کوتو ہیں انسان بہت

متبر 2015





### \_ يحرير \_ راشدلطيف صبر ي والا \_ ملتان \_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہآپ خیریت ہول گے۔ میں جواب عرض کا بہت پرانا قاری ہوں میں ایک سٹوری جس کا نام ۔۔ اجنبی رشتے۔۔ لے کرآنے کی جسارت کرر ماہوں وہ بھی اپنی سٹوری انکل جی اسید ہے آپ میرادل نہیں توڑیں گے اور بندہ ناچیز کراس ا پی وکھی گھری میں جگہ ضرور ڈیر گے ستا ہے آپ بہت اجھے انسان ہیں کسی کا دل نہیں تو ڑتے امید ہے ے میرادل نبیس توڑیں کے انگل جی بہلے بھی بہت دل ٹوٹ چکا ہے۔۔ مجھے امید ہے کہ قار نین میری

ادارہ جواب عرض کی یا لیے کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتني كي دل تفني نه بوادر مطابقت محض اتفاقيه بوگي جس كااداره يارائشرذ مه دارنبيل موگا۔اس کہانی میں کیا بچھ ہے رہو آپ کو پڑھنے کے بعد بی پتہ چلےگا۔

و لیے تو مجی رہتے ہی اچھے ہیں مال باپ بہن بھائی جا جا ہے جا چی ۔ ماما ۔ مانی ۔ دادا۔ دادی ۔ نانا ۔ نالی ۔ ان بیب رشتوں جواب ہیں دینا۔ ذراسوچوہم قیامت کے دل میں ایک ایبا رشتہ ہے جو بہت عظیم ہے اور یا کیزہ سے برمرداورعورت کے لیے بہت پیارا بھی ہے انسان ہررشتے میں گالی برداشت گر لیتا ہے مگر اس عظیم رہتے میں نہیں کرسکتا ایک اليياميثهااور بيارارشته ہاس میں ملاوت نہیں ہوسکتی اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہاں پیارے رشتے کو بہن بھائی کا رشتہ کہتے

> کیا میں ٹھیک کہدر ہا ہوں پر افسوس آج کے اس دور میں یا کیزہ رشتے میں بھی ملاوٹ آ گئی ہے پراییا کیوں ہاراایمان نہیں رہاس رشتے پر ہا کھر ہمارے اندر شیطان آ گیا ہے میں بنہیں کہا کہ ہماراحتم ہوگیا ہے پر کہیں نہ

مہیں ہارے ایمان میں دراڑیں یو لئیں ہیں کیا ہم نے مرنائبیں ۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو الله کوکیا جواب دیں گے۔

آج جو کہانی میں لے کرآیا ہوں آپ کی خدمت میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون غلط ہاورکون سیح تھا۔

آیئے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ قارئین اسدایک غریب گھرانے کامحبت مردوری کر کے اپنا گھر چلتا تھا جو اسد کے ساتھ ہوا آئے اس کی زبانی سنتے ہیں۔

میرا نام اسد ہے اور میں ایک غریب گھر کا چٹم و چراغ ہوں میری شادی ہو چکی ہے ا ورمیرے دو د ننھے سے بیٹے بھی ہیں میں اپنی قسمت پر بہت روتا ہوں یا اللہ آپ نے میری قسمت اکبی کیوں بنائی ہے میں اپنے بچوں









الله كاديا ہوا بہت کھے ہے كى چيز كى كى تہيں ہے مجھ سے جو بری بہن ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور جو بھائی مجھ سے بڑا ہے وہ انگلینڈ میں رہتا ہے ابھی اس کی شادی تہیں ہوئی اور میرے بھائی ہاری زندگی بہت خوشی ہے گزر ر بی ہے بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنے بارے میں کچھ بتانا جا ہیں گے آپ۔

میری بین کیا بتاؤ ںاصب کو میں کس کمزور شاخ کا بھول ہوں میر نے نصیب میں بحین ہے لے کر جوانی تک سکون نہیں ہے میں ایک غریب گھرانے کا بے رنگ سابھول ہوں پھول کیا ہوان مٹی کی وحول ہوں جیسے ہوا ارتا کرریزہ ریزہ کردی ہے پہیمیں میربوا آ کے کہاں لے کرجاتی ہے مجھے میں غریب کی وجہ ہے پڑھ بھی نہیں کا اور آج اس کی سزا بھنت رہا ہوں اور در بدر کی تھوکریں کھا رہا ہوں آج مھوکریں میرے نصیب میں ہیں اور مجھ بھی نہیں ہے اے کاش میں بھی یڑھ سکتا آج اس حال میں نہ ہوا پیۃ نہیں مقدر کی بات ہے یا میں مقدر میں رنگ نہیں بھرے یا پھراللہ تعالی نے میرا مقدر ایا ہی بنایا ہے میری بیاری بہن میری کہانی بہت کمی ہے آپ سنتے سنتے تھک جاؤگی تو کچھ نصیبوں نے مارا ہے اور کھے اپنول نے بھی مارا ہے بھائی نصیبوں والی بات تو ٹھیک ہے اپنوں والی بات کیا ہے بہن جب نصیب اچھانہ ہوتو ایے بھی منہ موڑ جاتے ہیں بھائی میں بھی آپ کی بہین بنی ہوں اور مجھے میر پوراحق ہے آپ کی زندگی کے درو دسنون اور مجھوں اور آپ کا ساتھ دوں میری بیاری بہن میرا ساتھ تو میرے اپنوں نے بھی

سے بہت دور کیول ہول ۔اور میرے اندر چین سکون کیول نہیں ہے میں ایک ون این سوچوں میں کم بیٹھا ہوا تھا تنہا ویران جگہ پر اور میرا موبائل بحنے لگا میں نے ویکھا کوئی اجنبی تمبر تھامیں نے رسیو کیا۔

اسلام علیم ۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیںآ گے سے ایک نسوانی می آواز آئی۔ جي بهن آپ کون مو۔

بھائی پیمران کانمبرے۔

سوری کوئی بات تہیں بہن پھر کال ڈراپ ہو گئی اس نے دوسرے دن پھر کال کی دغا سلام کے بعد میں یوں بولا۔

جی بین کل بھی آپ کی کال آئی تھی اور آج بھی آ گئی کل تو آپ نے کہا کہ رونگ نمبر اور آج پھر آپ کی کال آگئی ۔آگے سے

بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ گلے تو \_ پھر وہ بولی بھائی ایس بات نہیں مجھے ایک بہت ہی اچھے انسان لگتے ہواس لیے کہا ہے بات ایک ویک کوئی نہیں ہے میں آپ سے صرف بد کہنا ما ہتی ہوں کہ بھی بھی میں آپ کو کال کر آبیا کروں میں بہت حیران ہوا یہ لڑ کی مجھے جانتی تھی نہیں مجھے ایسا كيول كهدرى ب چروه يولى-

کیا ہوا بھائی کس سوچ میں بڑگئے ہو۔ میں آپ ہے آپ کی دولت تونہیں مانگ لی۔ ٹھیک ہے بہن جیسے آپ کوا چھا لگے۔ پھروہ مجھےاپنے بارے میں بتانے لگی۔ بھائی میں ایک ڈاکٹر ہوں ہم تین بہن بھائی ہیںا بواس د نیا میں نہیں ہیں ای زندہ ہیں

جواب عرض 84







FOR PAKISTAN

آپسنا میں۔ میں بھی ٹھیک ہوں بھائی مجھے اپنوں کے بارے میں بنا میں آپ کوا پنوں سے کیا د کھ ملا ہان سے کیوں گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ اومیری بیاری بهن میدزندگی کا حصه ہوتا ہود کھاللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ بھائی جی ایک اور بات آپ سے يوچيوں اگر برانه لگے تو۔ یبن جی اب مجھے دنیا کی کوئی بات بری نہیں لگتی ول اس طرح کی باتیں برواشت کرنے کا عا دی ہو گیا ہے۔ بھائی ایسی تو کوئی ہات نہیں ہے وہ تو میں آپ کی شادی کے بارے میں یو چھنا حاہتی تھی کیا بھائی آپ کی شادی ہوچک ہے جی بہن میری شادی ہو چکی ہے او رمیرے دو نتھے ہے بیچ بھی ہیں۔ بھائی میری بھابھی اور بچوں کونا م بتا تیں جی ضرور کیوں ہیں میری بیوی کا نام ہے بخاور۔اورمیرے بچوں کے نام حامد اور احمد

ہیں بہت بیارے نام ہیں۔ بھائی جی کیا بھائی میرے بھتیج سکول جاتے ہیں جی بہن جاتے ہیں بھائی میں آپ سے ایک اور بات کہوں اگر آپ ما سَنڈ نہ کریں تو۔

جی بہن ضرور۔ میں آپ کی پچھ مدد کرنا جا ہتی ہوں۔ بہن نہیں نہیں بھائی بہنوں سے لیتے ہیں بلکہ دیتے ہیں بہن میں غریب ہوں پر بے خمیر نہیں ہوں میراضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی ہے کوئی چیز مانگ کر بھی کسی سے پچھ نہیں دیا تو آپ میراساتھ کیا دوگی۔ رہی بات ابنوں کے ساتھ کی مجھے صرف بہنوں کی دعا کیں چاہمیئں مجھے اپنی بہوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے بہن میری بھی بہنیں بہت اچھی ہیں۔ اور بھائی آپ نے تو بتایا ہی نہیں آپ کی کتنی بہنیں ہیں۔

میری حیار بہنیں ہیں اور آج کے بعد میری پانچ بہنیں ہوگئ ہیں اور بھائی۔

وہ بھی جار ہیں بیتو بھائی کمال ہوگیا۔
اور میری بہن میری زندگی میں کمال ہوتا
آیا ہے اور کمال بی ہور ہا ہے بھائی وہ کیے۔
بہن وہ پر بھی بتاؤں گا ابھی ڈیوٹی کا
وقت ہے اور بھائی لگتا ہے آج میں نے آپ کو
کچھزیا دہ بی تگ کیا ہے اچھا خدا حافظ۔
اور ہاں کل میں آپ کو ضرور کال کر دنگی۔
خصی ہے نال بھائی ۔ جی جی بہت اچھا
جمعے آپ کی مرضی اور ہاں بھائی اپنا خیال
رکھنا۔

اچھا بہن آپ نے اپنانا مہیں بتایا۔ او۔ بھائی میرانام سدرہ ہے ڈاکٹر سدرہ اور بھائی مجھے پیارے گھروا لے رانی بھی کہتے ہیں

یہ اچھا بہن بہت بہت شکر پہ خدا حافظ۔ مجھے جیرا گلی ہورہی تھی اس کی باتوں پر میں پھرڈیوٹی پر جلا گیا کام کے دوران مجھے اس کے بار بار خیال آتے رہے خیر دوسرے دن اس بہن کی پھرکال آئی وعاسلام کے بعد وہ بولی بھائی آپ کیسے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے بہن





منتج حالات د م*که کر*۔۔ او بہن میرے یاس تواتنے ہے نہیں ہیں کہ میں یا ہرجا سکوں۔ کوئی بات نہیں آ ہے ا بنا یاس پورٹ بنولو باقی ویزے کے یمیے میں بھردوں گی۔ تہیں بہن میں نے باہر ہیں جانا یہ بھائی پلیز مان جاؤ آپ کومیری فتم۔ تھیک ہے بہن آپ اتن ضد کر رہی ہوتو ٹھیک ہے بہن پھر ڈاکٹر سدرہ نے نون بند کر دیا میں سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا تھا کہ بیا لڑکی ایسا کیوں کررہی ہے اور کیا تج ہے کہ سے ایا کرے گی کہیں مجھے پاگل ند بناری ہومیری سب سوچیں مجھے جواب وے رہی تھی میں آخر کار یمی سوچا کہ میں یاس بورث بنا ہی لیتا موں کیوں نہ ایسا سو چتا اس میں میرا ہی فائدہ میں اس سے فائدہ کی بات س کر یا گل ہور ہاتھا اور طرح طرح کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کیول ندسو چتا بات ہی چھوالی تھی غریبی بہت بری چزے غربی کیا ہے گئی غریب ہے پوچھو غریب کوتو ہر کوئی یا گل بنا سکتا ہے کوئی نہ کوئی لا مج وے كريا الله ثم نے كيا غريب كواس ليے بنایا ہے کہ اس کا ہر کوئی نداق اڑائے میرے مولاغریب پرکرم کر۔

میں ڈاگٹر بہن کی باتوں پر آخر کاریقین كرى كياييس في ياس بورث بنوانا شروع كر دیا میں نے کس دوست سے کہا مجھے پیے دے دو میں نے پاس پورٹ بنوانا ہے ای دوران میرا ڈاکٹر سدرہ سے رابطہ نہ ہوسکا میں روز پاس بورٹ کے دفتر میں چکر نگایا او رمیری طبیعت بھی روز خراب ہو رہی تھی میں نے

لوں بہن ما نگا ہے اور نہ ہی ما تگوں گا اپنی کر کے کھاتا ہوں اور ہمیشہ ہی اپنی کر کے گھاوں گا جب تک زندگی کی سائسیں ہیں۔ بھائی میں اپنے بھیجوں کے لیے کیڑے لے کرآپ کے ماس بہت جلد آؤں گی۔ بہت بہت شکر ہیے بہن اپنا گھر ہے جب ما ہوآ و مہیں کی نے روکا ہے کیوں ہیں بھائی كا گھر ہے بھائى آپ ايبا كريں بچوں كے ساتھ آپ ہمارے گھر آئیں۔ کیوں نہیں ضرور بھی نہ بھی ضرور آؤں گا

اچھا بھائی کل بات ہو گی میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیاہے

، ہے بہن اس نے دن کے بعد ڈا کٹر سدرہ کا پندرہ دن نون نہ آیا میں نے بھی مناسب نہیں شمجھا کال کروں اس کے بعد پندرہ دن بعد اس کی کال آئی پہلے تو ہم نے ، دوسم ہے ہے خبر بہت معلوم کی اور پھر بہن سدرہ نے کہا کہ میری مثلی تھی اس لیے آپ کو كالنبيل كرعتى سورى بھائي كوئى بات نبيس ميں نے آپ ہے کوئی شکوہ تونہیں کیا۔ بھائی مجھے میری مثلنی کی مبارک نہیں دو گے۔۔

ادبهن معاف کرنا بهت بهت مهارک ہو

اچھا بھائی آپ یوںِ کریں آپ اپنا جلدی سے پاس بورث بنائیں میری خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس انگلینڈ میں بھیجنا ما ہی ہون میرا بھائی وہاں کام کرتا ہے اس کرح آپ کے گھر کے حالات بھی تھیک ہو جائیں کے اور مجھے خوشی ہو کی اینے بھائی کے

آرہا تھا ہیں اس کو کیا جواب، دوں اور آخر ہیں اس نے مجھے ایسے الفاظ کے اور کہا کہ آئندہ میرے اس نمبر پر کال بھی نہ کرنا اس کی بیدرد مجری ہا تیں دن کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئی اور کئی ماہ تک بستر بیاری پر پڑارہا مجھے اس کی وہ درد بھری ما تیں میرے دل کود کھ بھیاتی کی وہ درد بھری ما تیں میرے دل کود کھ بہنچاتی رہیں اور میری آئکھوں سے زارو قطار بہنچاتی رہیں اور میری آئکھوں سے زارو قطار بہنے کی اسدکی درد بھری کہانی۔

اس دنیا میں جو بھی دشتہ ہوا ہے ہے دل اور جذبے کے ساتھ نبھانہ چاہئے اور اپنی بوری کوشش سے اس دشتے کے ساتھ انساف کرنا چاہئے ۔۔۔ کوشش کریں کسی انساف کے جذبے کے ساتھ دھو کہ فریب نہ کریں او رکھی کسی کا دل نہ دکھا میں ۔اللہ آپ سب کو ہمیشہ سداسلامت رکھی آمین ۔

قار کمین آپ کی قیمتی رائے کا شدت سے

انظارر بگا۔

آخری بار دو کی تو چرے یہ پریشانی کی کروار تھا اس کا ادنیٰ گر شل انسانی کی وہ پ رہی بالا نہ اس نے جدال کا سب شاید اس نے مدال کا سب شاید اس نے مدال کا سب باد آت کمر والوں کی بانی کی ایک مات تا ہو آئی ہے جھے اس کی آیک مات تا ہو وہ ون جس اچھا تھا دہ رات جس سبانی کی حمال نہیں ہوں میں اس کے قرل و قرار سے جوال نہیں ہوں میں اس کے قرل و قرار سے وفائل کرنا ویا کی رام پرانی کئی آگر اور پانی آپی می دین رام پرانی کئی آگر اور پانی آپی می دین رام پرانی کئی آگر اور پانی آپی می دین رام پرانی کئی آگر اور پانی آپی می دین آپی بادانی کئی آپی کی خواصل نہیں ہوا وہ وہ ا ہو گئی تو کئی کی نشمان نہیں ہوا وہ وہ ا ہمی جانی تو کئی کے نشمان نہیں ہوا وہ وہ ا بھی جانی تو کئی ہی ہوا اور پانی تو کئی ہی ہوا اور پانی تو کئی ہی ہوا اور پانی تو کئی ہی ہوا اور بانی تو کئی ہی ہوا ہو گئی ہی ہو گئی ہو گئ

ڈاکٹر بہن کوتقر بیا بین دن کے بعد کال کی لیکن ڈاکٹر بہن کا نمبر ہی بزی تھا میں جب بھی اس کے نمبر پر کال کرتا تو اس نمبر بزی ہی ہوتا آ خرکار میں نے غصے ہے اے میسے کیا گیا بہن آپ کا کھانا موبائل کے ساتھ کھاتی ہواس کا کوئی جواب نہ آیا میں بہت پریشان ہونے لگا اور میری طبیعت بھی دن بدن خراب ہور ہی تھی آ خرکار سدرہ بہن کی کال آگئی۔اور کہا جی۔ آ جھے اور ایک کوئیا مسکہ ہے کیوں جھے اور ایک کوئیا مسکہ ہے کیوں

جھے بار بارتنگ کرر ہے ہومیں جیران ہو گیا۔
کیا کیا بہن کیا آپ مجھے جانی نہیں آپ
کون ہوا در میر ہے نمبر پر بار بار کیوں کالیں کر
رہے ہو مجھے زمین آسان گھو متے ہوئے نظر
آرہے تھاس کی باتیں سن کرمیں دل ہی دل
میں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اور مجھ
میں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اور مجھ
سے اس لیج میں کیوں بات کررہی ہے۔
وہ سب باتیں جوٹ ہیں۔
کیں تھیں کیا وہ سب جھوٹ ہیں۔

کون تی با تیں بھے کچھ پیتے نہیں ہے مجھے
اور بھی چیرا گی ہوئی اس کی یہ بات من کر پہلے
میری طبیعت خراب ہوگی آپ ایبا کیوں کہہ
رہے ہیں اور کس لیے کہہ رہے ہو کیا آپ کو
شرم ہیں آتی آپ دوسروں کی ماں بہنوں سے
اس طرح بات کرتیں کیوں کرتے ہو کیا آپ
کی کوئی ماں بہن نہیں ہے۔

اس کی بیسب بالٹیں س کر میرا سر درد ہے چکرانے لگامیں اس کی خاموثی ہے با ٹیں سنتار ہانہ جانے کیا کیا وہ بولتی گئی اور میں چپ چاپ اس کی وہ ساری با تیں سنیں جو نہ سننے کے قابل تھی اس وقت میری سمجھ میں کچھنیں

جواب*ع طن* 87





# ان دلیمصی محبت

### \_ تحرير \_ فرمان اللي مارتھ \_ رجانہ ٹو بہ ٹیک سکھ۔

شبرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ خدا تعالیٰ ہے دعا ہے آپ کو ہمیشہ صحت و تندرتی عطا فرمائے اور زندگی میں ذھیروں خوشیاں وکا میابیاں دے جناب میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ جو مجھا ہے ادارے کا حصہ بنا کرمعتبر کرتے ہیں میری تحریوں کو اپنے پر ہے کی زینت بناتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر سامید ہے اب بیرشتہ تھی نہ ٹوٹے گا میں ہمیشہ لکھتار ہوں گابس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر بیادا کرنا جا ہوں گا جومیر الکھنالیند کرتے ہیں خاص کر سینئر حضرات کا بہت بہت ھینکس۔

ادارہ جواب عرض کی بالی کو مذنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے میں تا کہ کس کی دل فنکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بت چلے گا۔

قار مین میرا نام فرمان ہے اور میں میٹرک کا طالب علم ہوں ہم دو بھائی ہیں جھوٹے کہانام خرم ہوا ہم دو بھائی ہیں جھوٹے کا نام خرم ہا ور ہمارا باپ ہمیں چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے گیا تھا کیونکہ مال کا ذہنی توازن درست نہ تھا جس کی وجہ ہے ہمارے باپ نے دوسری شادی کرلی اور ہمیں نھال چھوڑ گئے جب ہمیں ابو ہماری نافی ای کے گھر چھوڑ گئے تو ہم دونوں بھائیوں کی طبیعت خراب تھی میرے سرمیں موراخ تھا۔ اور میرے چھوٹے بھائی کے نام سے خون بہتا تھا۔

ائیم سوری قارئین میں بنانا تو بھول گیا تھا ایک گاؤں کا رہائش ہوں شہر ہمارا رجانہ ہے اور ضلع ٹو بہ ٹیک عظم قو آتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے میرے گھر والوں نے بہت سے ڈاکٹر ز کودیکھا اور تھک ہار کر بیٹھ گئے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مائی آئی جو ہماری

مسائی تھی اور اس نے کہا کہ کمالید ایک ڈاکٹر آیا ہے وہ صرف یا بچ سومیں علاج کرے گا مجھے میری نانی اماں نے ساتھ لیااور ڈاکٹر کے باس چلی کئیں جب ڈاکٹر نے میرا سردیکھا تو کہا کہ بیہ بچہ ٹھیک ہوجائے گاتو پھرعلاج شروع ہوگیا اور میں ایک ماه میں نھیک ہو گیا اس وقت میری عمر نقر بیا دو سال تھی جب میرے تھیک ہونے کی خبر کھر والوں کو کمی تو بہت خوش ہوئے جب میں یا مج سال کا ہوا تو مجھے میرے گھر دالوں نے یر حالی پر لگا دیا یا تج سال میں برائیویٹ سکول میں بڑھااس کے بعد أكيدى مين داخل كروا ديا ميرايز صفي كويالكل بھی دل نہیں کرتا تھا کیونکہ میں گاؤں کار ہائٹی تھا مجھے ہوشل سے بہت چراہٹ ہوئی تھی میری اکیڈی کا نام مجھے ابھی تک بھی یاد ہے اکیڈی کے سارے لڑ کے کوئی ساہیوال ہے آیا تھا کوئی لا ہور ے آیااورکوئی جھنگ ہے آیا ہوا تھا۔

SCANNEZO (5 Y FAMIR





یعنیٰ کے بہت دور دور <sub>سے</sub> پڑھنے کے کیے لڑ کے آئے ہوئے تھے میں وہاں جار سال تک یڑھا ان حار سالوں میں میرے بہت سے دوست بن گئے تھے میرے ان دوستول میں سے ایک دوست جس کا نام نوید تھا ہم ایک دوسرے کے ہمراز تھے ہم دونوں خوب شرارتیں کرتے تھے ہماری اکیڈمی میعنی ہوشل کے ساتھ مارکیٹ تھی ہم ماركيث والوال كوخوب تنك كيا كرت تنفي كيونكه بمارے بچین کے دن تھے اس پر کچھ پہ تہیں تھا تغع نقصان كالبھى ايز لوڈ والوں كالوڈ نكال <u>ليت</u> تنے یا جھی سموے والی دکان سے جا کر سموے کھا تو لیتے لیکن میے دینے کے بجائے الٹا ان سے لے کیتے تھے وہ رکان والا کہنا بھائی کتنے یہے دئے ہیں میرادوست کہتا کہ پارابھی تو ممہیں یا کچ سورو ہے دیئے تھے بقایا دے دوتو وہ جمیں بقایا وے دیتاتھا تو ہم خوب ل کرانجوائے کرتے تھے ہوشل صرف جمعہ کو آ دھی چھٹی ہوتی تھی ہمیں جیسے صنیٰ کی آواز سائی دین ہم فورا بیگ تیار کر کے كمرے ميں ركھتے اور شهر علے جاتے تھے سينما ویکھنے کے لیے۔

قارئين ميں فلميں د كيھنے كا بہت شوقين تھا میں نے جب اکیڈی جھوڑی تو میرے ماموں نے مجھے بہت مارا کیونکہ میں نے ملطی کی تھی میرے ماموں نے خود تو نہیں پڑھالیکن انہوں نے مجھے مار مار کر دی جماعتیں بڑھا لیں جب میں گھر آیا تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں نے ا كيرى نبيس يرهناتو گھروالوں نے كہا كه بينا كوئى وجه تو ہوگی بتاؤ تو میں نانای اما*ل کو کہاای میر*ا دل نہیں لگتا اکیڈی میں تو ای نے کہا کہ بیٹا ادھر ہی یر حاور میں نے ای سے کہا کہ ای تھیک ہے میں

PAKSOCIETY1

ادهربی پڑھلوں گامیرے کھروالے بھی سب مان گئے میں نے وسویں کے پیر دیے ہوئے تھ رزلت نبيس آيا تفامين فارغ لبقي گاؤں ميں آوارہ گردی کرتا تو بھی شہرگی میں کھیلنے چلا جاتا تھاا یک میں اینے کمرے میں بیٹھائی وی دیکھر ہاتھا کیہ میرے موبائل برایک انجان سے نمبرے کال آئی میں کال یس کر کے دوسری طرف سے کوئی اڑکی بول ربی تھی۔

جی کس سے بات کرنی ہے تو بولی بیدانیال کا نمبرنہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں تو وہ کہنے لگی آب کون بات کررے ہیں میں نے کہا کہ میں فرمان ہوں تو کہنے لگی کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کون ہومیرے بارے میں 1 BUD 36-

قار مین آپ سوچ رہے ہوں گئے کہ بتا نہیں کیسالڑ کا تھا تو میں بتا تا چلوں کہ میں خو ٹی اپیا ویبالز کانبیں ہوں اس لڑ کی کی آ واز سی تو سریلی تھی کہ میں کھوسا گیا تھا کیونکہ وہسرا نیکی آ واز میں بولتی تھی شانہ نے کہا فرمان میں آپ سے دوئی کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا دوئ کرنا آسان نہیں ہے اور اے نبھانہ بھی بہت مشکل ہے تو شانہ کہنے گئی کہ میں قتم کھا کر کہتی ہوں کہ کوئی لڑ کا بھی میرادوست نہیں ہے میں نے کہا تھیک ہے پر د کھے لو کہنے لگی میں نے و کھے لیا ہے تو اس دن کے بعد ہماری دوی ہوگئ اور ہماری روز ہی فون پر یا تیں ہونے گئی بیدوئ پیتنہیں کینے پیار میں بدل کئی تھی پیتہ ہی نہ چلا بھی وہ اینے گھر والوں کی باتیں سناتی اور بھی میں اس کواپنی ہولی یعنی کے جنظى بولى سنا تا تو وه بهت خوش ہوئی تھي ہم دونوں نے بہت وعدے کیے بہت صمیں کھا نیں کہ بھی





ہم دنیا کوایک مثال بن کر دکھا نیں گےتو میں نے کہا کہ مجھے ناز ہےتم جیسے پیار کرنے والی پراس کیے تو کہتے ہیں کہ محبت کی نہیںِ جاتی ہو جاتی ہے میں بتاتا چلوں میری جان کے گھر والوں کی تعداد نوافراد پرمشمل ہےجس کا باپ ماں اور تین بھائی دوبهيس اور دو بها بهيال اورميري بھي ميملي نو افراو پر مشتمل ہے ہم دو بھائی اور ماں اور نانا ابو اور مامول مای مامول کی کے بیج اب آتے لہیں کہانی کی طرف تو میری جان کا فون پر مجھ سے رابطه تها كينه في م يصل آباد بهني كئيس بين ادرايك تھنٹہ تک آپ کے پاس ہوں کے میری بدقسمتی د یکھئے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا فون س رہا تھا کہ مامول کی کال آئی میں نے کہاجی ماموں جان۔ مامول نے کہا کہ کدھر ہومیں نے کہا کہ گھ ہوں انہوں نے کہا کہ فرمان ڈیرے پر آ جاؤ کوئی کام ہے میں ڈرے پر گیا ماموں جن کا نام توریقا انبول نے کہا میرادوست آرہاہے تم اس کوآ کے ے لے کر آؤ جب میں نے پیانو میرے طوطے اڑ گئے کیونکہ آئی جان کو کمالیہ سے کینے جانا تھا اور اوپر سے یہ عذاب آن پڑا تھا میں نے ماموں کو کہا کہ ماموں میں نے نہیں جانا تو میرے مامول نے میری بہت بے عزنی کی کیونکہ ڈرے یروہ کچھدوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھاتو میں مجبورا موثر مائکل لے کر ماموں کے دوست کو لینے جا رہاتھا میری جان کا فونِ آگیا وہ کہنے تکی کہ فرمان کہاں ہوہم کمالیہ پہنچ گئے ہیں میں نے کہا میں میں منٹِ تک آرہا ہوں وہ کہنے لگی کہ جلدی آنا مِي موبائل جيب مِين وال ليا موثر سائكِل كو تیز بھگا رہا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی ماموں کے دوست کو یک کر کے گاؤں چھوڑ نا تھااور کمالیہ جانا

ہم علیحدہ تبیں ہول کے میں اس کودیکھیا تو تبیس تھا کیکن اس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں مد ہوش ہو جاتا تھا میں نے اپنی جان سے کہا کہ میں تم سے مکنا جا بتا ہوں تو وہ کہنے لگی کب ملناہے میں نے کہا کہ میں دودن بعدا تا ہوں تو وہ کہنے لکی کہ دودن بعدمیرے بھائی کی شادی ہے میں نے یو چھا کہ کدھر ہور ہی ہے تو کہنے لگی کہ لا ہور میں ميرا گھر ملتان بيس تھا ملتان كا فاصله تين سوكلوں میٹر تھا تو دہ کہنے گئی میرے بھائی کی شادی ہے لا ہور میں تو ایسے کر و کہ میں اِدھرلا ہور میں آ و ککی اورادھرے ہی اپن ایک سیلی کے ساتھ مار شهر كماليا آؤل كي صرف ايك رات ادهر ركول كي كيونكه الكلے دن بھائى كى شادى ہے اس كيے تو میں نے اے کہا کہ فیک ہے تم آجانا میں مہیں یک کرلوں گا جمعرات کوشانہ کے بھائی کی شادی تھی بدھ والے دن اس کی مہندی میری جان ہے نون بررابطه تفايعني بره واليالي شبانداين سبيلي کے ساتھ اور نیازی اڈے آگئی اور وہاں ہے اے ی ٹائم پر بیتھی اور رواند ہو گئی اور جارا سارے راستے میں شاینہ سے رابط رہا آج میں بہت خوش تھا کہ میں زندگی میں جس کو حایا تھا وہ ملنے آرہی تھی آج تو میں ہواؤں میں تھاشانہ نے مجھے فون کیا کہ جان قیم سے آج مجھتم دیکھ لونہ کہ بلیک كيرُ ول ميل متنى خوبصورت لك ربى مول تومين نے کیتو آخردوست کس کی ہےتو وہ فون پرمسکرا کر كين كى مجھ فر ہائے بار يريس نے كماجان ا يك بات ب كيونكه آپ نے مجھے ديكھانبيں ب میں کیما ہوں نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو جیسا بھی ہے جو بھی ہے منظور ہے کہنے لگی کہ آج کل تو پیار دیکھیے بنانہیں گرتے

SCANNED 2015 AMIR



معاف کر دینا کیونکہ میں نے وعدہ نہیں نبھایا اور میں مہیں اسنے وعدے پر لینے نہیں آیا میں مجورتها تو وه کہنے گی ایس بھی کیا تمجیوری تھی پہلے کیوں نہیں بتایا تھا میں کون ہوتی ہوں تمہیں معاف کرنے والی آخرتم نے مجھے کیا سمجھا ہے تھا کہ میں ایسی و لیمی لڑکی ہوں میں نے اپنے بھائی کی شادی المیند نہیں کی پت ہے کیوں صرّف تمہاری خاطراتی دورے بلانے پر بھی نہ آؤ آ کرای کی کوئی وجہ تو ہوگی میں نے کہا کہ تہیں میری قتم ہے بات س كر بهر بات كرنامين وهوكه بارتبين مول كه ميري مجوري تقى تو كينے لكى آ و فع كھنے بعد میں خوش تمہیں فون کروں کی وہ آ دھا گھنٹہ پر نہیں صدیوں ہے کم نہ تھا میں اس کی یادوں میں بڑار ہا آ دھا گھنشہ کہ بعد میری جان کا فون آیا تو کہنے لگی ہاں اب بناؤ کہ کیا مجبوری تھی ممہیں میں نے شروع ہے لے کراب تک ساری بات اپنی جان کو بتا دی وہ تو آ گے ہے رو نے لکی اور میں بھی رو د یا تووه کہنے گی کہ۔

بہت یادا تے ہوزرا کمنے چلے آؤ جھے تم ہے کچھ کہنا ہے زیادہ وقت نہیں لوگی زرابات کرنی ہے ناد کھا پے سانے ہیں نا کچھ فریاد کرنی ہے نامیہ معلوم کرنا ہے کہ حالات کیے ہیں تمہارے ہمسفر تھے جو تمہارے ساتھ کیے ہیں نہ ہی معلوم کرنا ہے تیرے دن رات کیے ہیں جھے بس اتنا کہنا

> مجھےتم یادآتی ہوشم سے یادآتی ہو تمہاری فرمان الہی رجانہ۔

تھااس تیزی کی وجہ دے مجھ سے ایک نقصان ہو گیا اورمیرا دوست جو که میرے ساتھ تھا کاشف اس کا نام تھا ہم دونوں مامون کے دوست کو لے کر جا رہے تھے کہ نہر کراس کرتے وقت نہریر ایک پھٹے پڑا ہوا تھا بعنی لکڑی کا پھٹے تھا اور جب میں ہم نے مامول کے دوست کو اتارا تو کراس كرنے كے اور وہ مهد يعني كەلكڑى كا دروازہ ٹوٹ گیا تھا میں نے کراس تو کرلیا گرآ گے ہے ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ تونے ہمارا پھٹے تو ڑا ہے ہمں پھندلا کرابھی تو میں پریشان ہویا کیونکیداب مجھے در ہوجائے گی میں نے کہا بھائی میں تہیں پھٹے لاکردے دوں گاہمیں جانے دولیکن وہ نہمانا کہنے لگا ہماری لڑکیاں بھینسوں کا جارا لینے جاتی میں اور ہارے یاس اور پھنے بھی تبیس ہے جوہم نہر پر رھیں میں نے کہا کہ بھائی ہمیں جانے دو میں مہیں پھٹے دے دوں گاوہ نہ مانا تو میں نے ماموں کو کال کی انہوں نے کہا کہ تم گھر آ جاؤ میں پھونے دے دوں گا اس مسئلے میں مجھے بہت ور ہو چکی تھی جب میں نے موبائل دیکھا تو میری جان کی ایک سو بندرہ کالز اور ایک سو دی سیج آئے ہوئے تھے جب میں نے فون کیا تو آگے ہے فون مسلسل بند تھا میں پریشان ہو گیا کہ پیتہبیں شانہ کہاں ہوگی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی وہ رات مجھے میں نے کانٹوں پر گزاری میں نے نہا دھوکر ناشتہ کیا فارغ ہوکر میں نے اپنی جان کا تمبرڈ ائل کیا تو بل جارہی تھی میرا دل بھی دھڑ کئے لگاجب تین جاربل ہو چکی تواس نے کال رسیو کی سلام کیا تو میری جان نے بھی میرے سلام کا جِواب دیا میں نے کہا جان کیسی ہوتو کہنے لکی مجلے کیے ہونا جائے تھا میں نے کہا کہ شانہ مجھے

SCANNET2015 AMIR



### נענ

### \_ تحرير\_ حق نواز \_ تسبيله بلوچستان \_

شفرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدہ کہ آپ فیریت ہے، بول گے۔
میں ایک بار پھر آپ کی برم میں ایک کہائی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جھے امید ہے کہ یہ کہائی بھی آپ کو میں ایک بہائی جی ایک ایسے میرے قار مین کو بہت پند آئے گی میں نے اس کہائی کا نام ۔درد۔ رکھا ہے یہ کہائی بھی ایک ایسے دیوا نے کی ہے جس کو بیار کے بدلے میں پیار نہیں درد ہی در دطا ہے اور ای درد کے سہارے وہ اپنی زندگی گزار دیا گزار دہا ہے اور قار مین اس کے لیے دعا کریں کہاں کا درد کم ہوا دردہ بھی اپنی زندگی خوشی سے گزار ہے اور ایک در ہوا ہے امید ہے کہ سب قار مین اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔۔
ادارہ جواب عرض کی پالی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کی کی دل تھی نہ ہواور مطابقت تھی انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذھر دار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کی کی دل تھی نہ ہواور مطابقت تھی انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذھر دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا پہلے کہے ہیں تو آپ کو یز ھنے کے بعد ہی یہ سے گا۔

میرانام ارسلان ہے میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے ہم کل تین بہن بھائی تھے میری دو بہنیں ہیں جن کے نام امبر اور کا گنات ہیں میں ان دنوں تھرڈ ائیر کاسٹوڈ نٹ تھا۔

ایک دن میں کا لگ سے گھر پہنچا تو میری
امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے خالہ والے آئے
ہیں وہ کئی بارتمہاری ہوچھ چکے ہیں جاؤان سے
ملو پھر میں کمرے میں کیا مین ان کے سلام کبہ کر
ان کے ساتھ بیٹھ بیا پھرائی بھی آگئی اور کہا کہ
میں کھانالگا دیا ہے آؤ کھا کھاتے ہیں با تیں تو
بعد میں بھی ہوتی رہیں گی پھر ہم سب نے کھانا
کھایا پھر ہم رات کوسب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے
کھانا تھے پھرخالہ نے کہا بہن مجھے آپ کی بینی کا منات
بہت پسند ہے میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں
بہت پسند ہے میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں
بہت پسند ہے میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں

اکملی کیے کرسکتی ہوں کا ننات کے ابوا کیں گے میں ان سے پوچھ کر کوئی جواب دوں گی پھر ابو آئی ہوا ہو کے کہا جھے کوئی اعتراض نہیں اس طرح ہی میری آپی کا ننات کارشتہ ہو گیا دوسرے دن میں کائے کے کا ننات کارشتہ ہو گیا دوسرے دن میں کائے کے لیے تیار ہورہا تھا کہ میری خالہ کی بنی ناکلہ میرے کمرے میں آئی اور کہا ارسلان جھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں ہاں کہو ناکلہ کیا بات کرنی ہے میں ہاں کہو ناکلہ کیا بات کرنی ہے میں ہاں کہو ناکلہ کیے گئی ارسلان میں آپ سے مجت ناکلہ کیے گئی موں مجھے آپ بہت بہت بہند ہو بہت ایکھے کئے ہو پھر میں نے کہا۔

ماں نائلہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگا ہوں مجھے بھی آپ بہت اچھی گئی ہونا کلہ بھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا میں تمہارے بغیر جی نہیں یا وُں گا۔







ksociety.com



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



نہیں ارسلان میں بھی تم سے بے وفائی نہیں کروں گی احجماتم اس دفت کہاں جارہے ہو

۔ ناکلہ میں کالج جا رہا ہوں لیکن اگرتم کہوتو نہیں جاتا۔ ہاں ارسلان تم آج کالج مت جاؤ تم گھومنے چلتے ہیں۔

پھرہم مھومنے چلے گئے پھر دوپہر کو ہم واپس آگئے پھر ایک ماہ بعد خالہ والے اپنے گھر لا ہور چلے گئے پھر دوزانہ ناکلہ ہے فو کھر لا ہور چلے گئے پھر میں روزانہ ناکلہ ہے فو ن پر ہاتیں کرتے گئے ہوں نون پر ہوتی دن ای طرح ہی گزرتے گئے اب میں ناکلہ کے بغیر طرح ہی گزرتے گئے اب میں ناکلہ کے بغیر ایک ملی جینا مشکل ہجھتا تھا۔

آیک دن خالہ اور خالوآ گئے اور میری بہن کا نئات اور اختر کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پھر کا نئات کی شادی کی ذیث رکھ دی گئی پھر خالہ اور خالو چلے گئے۔

رات کومیں نے ناکلہ کوفون کیا اور کہا کہ تم
کیوں نہیں آئی ہمارے گھر ناکلہ نے کہا ارسلان
میں آنا تو چاہتی تھی لیکن ابو نے منع کر دیا تھا کہ
تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا ارسلان
تم کیسے ہو اور تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے
بہت اچھی جا رہی ہول ناکلہ او ریڑھائی بھی
آر ہاہوں تمہارے گھر پھرنا کلہ نے کہا۔
ہوں و سے کب آر ہے ہو۔
ہوں و سے کب آر ہے ہو۔
میں کل صبح آجاؤں گا۔
میں کل صبح آجاؤں گا۔
میں کل صبح آجاؤں گا۔
اسی طرح ہم بیار بھری با تیں کرتے رہے
میں کا رہم بیار بھری با تیں کرتے رہے
میں کا رہم بیار بھری با تیں کرتے رہے
اسی طرح ہم بیار بھری با تیں کرتے رہے

دوسرے دن میں نائلہ سے ملنے لا ہور چلا گیا میں سیدھا نائلہ کے کمرے میں گیا تھا مجھے د مکھ کروہ بہت خوش ہوئی اور کہا۔ ارسلان تم جیھو میں تمہارے لیے کولڈرنگ لاتی ہوں۔

میں نے کہا۔ نا کلہ میں کولڈرنگ نہیں پول گا میں صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں بیٹھو میرے پاس میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کراپنے پاس بٹھالیا پھرنا کلہ نے کہا۔

چلوارسلان کہیں باہر چلتے ہیں انارکلی بازار کیے وہاں سے ناکلہ کو شانبگ کروائی چرہم میں دونوں نے دو پہر کا کھانا گھر آکر کھایا اور ہیں اپنے گھر ملتان آگیا پھر اسی طرح ہی دن رہی اور ہمان آگیا پھر اسی طرح ہی دن رہی اور ہماری محبت پردان چڑھتی رہی اور ہماری محبت کوایک سال کا عرصہ گزرگیا تھا بھر میری ہوگی آپی کی شادی کی تیاریاں تھا بھر میری ہوگی آپی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں دو دن بعد مہندی کی رہم تھی دو دن میں اپنے گزرے کے بیت ہی نیہ چلا آج میری بہن کا منات کی مہندی کی رہم تھی دو دن بعد مہندی کی رہم تھی کی رہم

سے ہیں یا ہیں۔ پھر میں نے نائلہ کا نمبر ڈائل کیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کہاں ہودی نئے چکے ہیں۔۔ ارسلان ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خالہ والے آگئے میری نظر نائلہ کو تلاش کر رہی تھی مجھے جھٹکا ایں وقت نگا جب نائلہ کسی لڑے کا ہاتھ پکڑ کرچل رہی تھی وہ

SCANNEO BY AMIR

جواب عرض 94





ای طرح ہی ہمارارابطہ منقطع ہو گیا۔

دونوں کسی بات پرہنس رہے تھے مجھے بہت غصہ آیا میں نے جاکے اس لڑکے کو دھاکا وے کرنا کلہ سے دور کیا بھرنا کلہ نے کہا۔

ارسلان برکیاتماشہہے۔

یہ سوال تو مجھے تم ہے کرنا جائے تھا کہ بیر کیا تماشہ ہے کون ہے بیاڑ کا جس کے ساتھ ہنس ہنس کریات کررہی ہو۔

پھر ناکلہ غصے ہے بولی اوہو ارسلان پیہ تہہیں کیا ہو گیا ہے یہ میرا کزن ہے عباس میری پھو پھو کا میٹا اگر میں نے اس سے بنس کر کوئی بات کرلی ہے تو کیا ہو گیا کیا برا ہوا ہے۔

کھر ناکلئم کسی اورلڑ کے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہات کرتی ہو مجھے اچھانہیں لگتا۔ ارسلان پلیز اب یہاں تماشہ نہ بناؤ کھروہ دونوں وہاں سے جلے گئے کھرتقریبا رات کے

دولول وہال سے چلے کئے پھر تھر یہا رات کے دولول وہال سے چلے گئے بھر تھر یہا رات کے دو بھی مہندی کی رہم اپنے اختقام کو بہنچی سب اپنے ایکن اپنے کی بیار بارنا کلہ میری آ تھوں سے نیندگوسوں دورتھی بار بارنا کلہ کا اس لڑکے سے بات کرنا مجھے یا دآر ہا تھا میں کا اس لڑکے سے بات کرنا مجھے یا دآر ہا تھا میں

بہت ہے چین ہو گیا تھا پیتہ نہیں تیوں 'مجھے ایسا گل میں ایک ایم

لگ رہاتھا کہ ناکلہ مجھ سے بے وفائی کررہی ہے

اس طرح میری آپی کی شادی ہوگئی اور وہ
اپنے سسرال چلی گئی دوسرے دن میں نا کلہ کا
نمبر ڈال کیالیکن اس کا نمبر بزی تھامیں نے گئی
بار کوشش کی لیکن ہر بار ہی بزی ملتار ہا تقریبا دو
گھنٹے بعداس کی کال مکی میں نے کہا۔
''ا کی تر ای نمیر نہ دی اور یہ میں

نائلہ کیوں تمہاری نمبر بزی جارہا ہے میں دو گھنٹے سے کال کررہا ہوں لیکن تمہاری نمبر بزی تھا کیوں۔

پھر ناکلہ ہوئی ارسلان میں اپنی کسی سہلی اسے بات کر رہی تھی ناکلہ نم دو کھنے سہلی ہے ہات کر رہی تھی ارسلان تم جھ پرشک کر رہے ہو حالانکہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی یہ کہد کر اس نے فون کا ٹ دیا۔ پھر میں نے ای سے ناکلہ کے بارے میں بات کی اور کہا۔

تاکلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی آپ اور ابومیرے لیے رشتے کی بات کریں ان سے اور ابومیرے لیے رشتے کی بات کریں ان سے اور ابومیرے لیے رشتے کی بات کریں ان سے اور ابومیرے لیے رشتے کی بات کریں ان سے

جاؤ پھرامی نے کہا کہ کل بی جائیں گے۔ دوسرے دن بی افی اور ابو نائلہ کا ہاتھ مائلنے چلے گئے میں بڑی ہے چینی سے ان کا انتظار کررہا تھا پھرشام کوامی ابوا کے میں نے ان سے بوچھاامی خالہ نے کیا کہاامی زار د قطار ناگہ

بیٹا آپ کی خالہ کوتو کوئی اعتر اض نہیں ہے گر ناکلہ نے کہا کہ میں إرسلان سے شادی نہیں کروں گی۔

سیدن کرمیراسر چکرانے لگا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں گر کر بے ہوش ہو گیااس کے بعد مجھے کوئی ہوش ندر ہاجب ہوش آیا تو امی اور ابومیرے پاس بیٹھے رور ہے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ ہے یہ ہے ہوش ہو گیا تھا۔ بقول ای کے کہ میں پانچ دن تک بے ہوش رہا تھا پھر میں اٹھا اور کہا۔

امی مجھے ابھی لا ہور جانا ہے۔ امی نے کہانہیں بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہےتم مت جاؤ میری طبیعت کو پچھ نہیں ہوگا مال پھرابونے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی کیکن میں زبردی گھر ہے نکل گیااور لا ہور جانے والی بس

SCANNED 2015 AMIR





میں بیٹے گیا پھر میں رات کو لا ہور پہنچا ہیں سیدھا نکل جاؤیہاں سے ارسلان ابھی ای وقت خالہ کے گھر گیا خالہ نے دروازہ کھولاتو میں نے کہاں سے پھر میں ہارے ہوئے جواری کی کہا کہنا کلہ کہا کہنا کہ کہاں ہے۔

کہا کہنا کہ کہاں ہے۔

کہا کہ کا کہ کہا کہ کہاں ہے کہ کہاں ہے کہاں سے بھر ہیں ہارے ہوئے جو بھی کے کہاری آ وازین کرنا کلہ ہا ہرآ گئی اختر اور بیٹے سے جب میں نے ساتو میں رونے لگا پھر آ کی بھی وہاں بی آ گئے میں نے ناکلہ کے قریب جس دن ناکلہ کی مثلی تھی میں اس کے گھر گیا وہ کہا۔

کمرے میں تیار ہور بی تھی میں نے حاکر کہا۔

نا کلہ پلیز میری بات سنو۔ نا کلہ غصے ہے میری طرف دیکھاا ورکہا کہ ارسلان تم یہاں کیسے آگئے چلو جاؤیہاں سے نا کلہ پلیز میری زندگی میں لوٹ آؤمیں تمہارے بغیر ادھورا ہوں لوٹ آؤ میری زندگی میں پھر نا کلہ نے کہا۔

ارسلان میں تم ہے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے بیار نہیں کرتی نفرت ہے تم سے بار بار مندا ٹھا کر کیوں چلے آتے ہو۔

پلیز نا کلہ ایسامت کہونہیں تو میں مرجاؤں گا کم ہے کم میری جان تو چھوٹے پھر میری آپی کا ننات آگئی اور آکر نا کلہ کے مند پر تھیٹر مارادیا خبر دار جومیر ہے جھائی کو بددعادی تو میں تمہاری زبان تھینچ لوں گی میرا بھائی تو پاگل ہے جوتم ہے پیار کرتا ہے۔

ارئے تم کیا جانو کہ بیار کیا ہوتا ہے تمہاری آنگھوں پر تو دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے میرے بھائی کو درد دے کرتم بھی خوش نہیں رہ یاؤگی ناکلہ میری اس بات کو یا در کھنا

پھر میں وہاں سے چلا آیا ای طرح ہی ناکلہ کی مثلنی ہوگئ عباس کے ساتھ اس دن میں بہت رویا اور اپنی بریادی کا ماتم کرنے لگا پھر دو ماد بعد ناکلہ کی شادی تھی ہمیں بھی کار ذ ملا میر ہے نا ئلەتم نے امی ابوکو کیا کہا۔ نا ئلہ کہنے لگی وہی جوانہوں نے بتایا تھا۔

ہ مدہب اور ہور ہے۔ ہوتا ہوتا ہے۔ کول کا کھی کھر کے انکار کیوں کیا ارسلان کیج تو یہ ہے کہ شادی ہے انکار کیوں کیا ارسلان کیج تو یہ ہے کہ نہ ہی بھی میں نے آپ سے بیار کیا ہے اور نہ ہی اب کرتی ہوں پھر میں نے کہا کہ ناکلہ تم کیا کہہ رہی ہوو عدے اور قسمیں کھا کروہ عمر بھر کا ساتھ نبھانے کی قسمیں ۔

ارسلان بیسب ایک فداق تھا تج تو بیہ ہے
کہ میں اپنی پھو پھو کے بیٹے سے بیار کرتی ہوں
اور شادی بھی ای سے کروں گی اور و سے بھی تم
مجھے کیا دے سکتے ہو تمہارے پائی چر
ایک پھونی کوڑی بھی ہیں ہے تمہارے پائی پھر
میری آپی نے کہا نا کلہ چپ ہو جاؤ تمہیں اس
طرح کی میرے بھائی کو بے خزت کر
طرح رت نہیں ہے تم میرے بھائی کو بے خزت کر
مرورت نہیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح بات
کرنے کا صرف اتنا کہ بیتم سے بیار کرتا ہے۔
کر نے کا صرف اتنا کہ بیتم سے بیار کرتا ہے۔
موئی ہے جن کی کوئی عزت ہو تمہارے بھائی کی
موئی ہے جن کی کوئی عزت ہو تمہارے بھائی کی
کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات
کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات
کومندا ٹھائے چلاآ یا ہے۔

پھرنا کلہ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ

2015 -EY AMIR





ساتھ ہیں نہ سکے ساتھ رونہ سکے بیمیرے عشق کا صلہ ہے دردبس تم ہے ہی ملاہے دردکتنا ہے ہم کیسے بتا نیں ہم چوٹ دل پر کیسے کھا کیں ہم مر اگاناختم ہوا تو میری آئی کا کنا

میراگاناختم ہواتو میری آپی کا ئنات سیدھی آکرمیرے گلے لگ گئی اور خوب روئی میں بھی رور ہاتھا اور بھی سب رور ہے تھے پھر ناکلہ کی شادی عباس ہے ہوگئی اور میں ناکلہ کی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزرر ہا ہوں میرے گھر والے بار بار جھے شادی کا کہہ چکے ہیں لیکن میں ہر بارا نکار کردیتا ہوں۔

بر کارئین گرام میتھی ارسلان کی کہانی میں خود ارسلان سے ملا ہول وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتانا میری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتانا ہے۔ میری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتانا ہے۔ مارئین کران اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

آ خریس ریاض احمہ صاحب کا بہت بہت شکرگزار ہوں کہ انہوں نے ابریل میں میری میلی کہانی مہائی ہے کو جواب عرض کی میں جگہ دے کر میری کہائی کو جواب عرض کی زینت بنایا میں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میری اس کہائی کو بھی جلداز جلد شائع کر کے میری اس کہائی کو بھی جلداز جلد شائع کر کے میکر یہ کا موقع دیں۔
میری اس کہائی کو بھی جلداز جلد شائع کر کے میکر یہ کا موقع دیں۔

 $\frac{i}{2} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty}$ 

گھر والے نہیں گئے اور جھے بھی نہ جانے کی خق سے تاکید کی گئی لیکن مجھے اپنی جان ناکلہ کا آخری دیدار کرنا تھا سوو ہاں چلا گیا۔

آج اس کی مہندی تھی میں ایک کونے میں کھڑا ہوکرا نی قسمت کوکوس رہا تھا کہ خالہ وہاں آگئی اور کہنے گلی کہ ارسلان بیٹاتم آگئے بیٹا مجھے افسوس ہے کہ ناکلہ نے شادی تم سے نہ ہوکر سکی اور شاید تمہارے گھر والے بھی اس لیے نہیں آگئے اپنے مال کے نہیں مہمان آگئے اپنے میں اختر میرے یاس آیاور مہمان آگئے اپنے میں اختر میرے یاس آیاور کہنا کہ میں ایک خوبصورت کا ناسناؤ۔

نہیں اخر بھائی بچھے کوئی گانانہیں آتا۔ قار مین اختر نے بہت اصرار کیا پھر میں نے میگاناسنایا۔

نے بیگاناسایا۔

درد بس آپ سے طا ہے

درد کیا ہے تھے بتا کمیں گے ہم

چھوٹ دل پہ کیے دکھا کمیں گے ہم

درد بس تم سے ہی طا ہے

دار کی او میں گووہ در سے دہی ہیں ہوا

یاد آؤنہ تم بس گزرش ہی

یاد آؤنہ تم بس گزرش ہی

تیرا جو بھی جائے

تیرا جو بھی سلسلہ ہے

تیرا جو بھی سلسلہ ہے

تیرا جو بھی سلسلہ ہے

درد بس تم سے ہی طا ہے

SCANNEL BY AMIR

جواب وهن 97





# دل اینااور بریت برائی

\_ تحرير محمد قاسم خال منكع نُوبه چَد 184 گـب

شفراده بھائی۔السلام ولليم اميدے كرآب خيريت سے ہول گے۔

ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے میں تاکہ شن کی ول شمنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگ جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مددار میں ہوگا۔ اس کیانی میں کیا کچھ ہے بہتو آپ کو پڑھنے کے بعد بی بند سطے گا۔

اور اکثر تھکان کی وجہ سے سکول کا کام بھی ادھورار و جاتا جواسکوا چھانہیں لگنا تھا حالا نکہ وہ اپنی جماعت کا لائق اور پابند طالب علم تھا ان مشکل حالات میں اس کی کوشش رہتی کہ وہ جلدی گھرے نکلےاورٹائم پہسکول حاضر ہو سکے

ای وقت آخوی جماعت کا طالب علم تھا اور احمد کی خوا ہش ہے کہ بہت آئے تک پڑھے گا مگر گھر بلول حالات سے وہ بہت پر بیثان تھا ایک دن تو حد بی ہوگئی اور روز کری غضب کی پڑ ربی تھی سکول سے واپس آتے ہوئے احمد ساتھ والی نہر سے جار بار پانی پیااور کئی باروہ درختوں کے سائے بیس بیٹھا۔

اس کی ہمت جواب دے گئی احمد کو یوں لگ ریا تھا کہ اب وہ گھر نہیں جاسکے گا اور اس کی زندگ کی آخری شام یہاں بی بوجائے گ احمد کو بر روز ایک لمباسنر پیدل طے کے ایک مشکل ترین گھڑی تھی اور یہ سب سرف اور مین گھڑی تھی اور یہ سب صرف اور مین مشکل ترین گھڑی تھی اور مالی حالات کی دجہ ہوئی درمیائی درج کا ایک مائیکل بی خرید سکتا گئی باراحمد نے اپنے والدین سے کہا کو مائیکل بی بھی کہ وہ اس کی حالت پیترس کھا ٹیں اور اس کی مشکل سے اوا کر رہے تھے کو مائیکل لے دیں گھروہ کیا کہ دوسرے لڑکول کے ساتھ یا تو اس کی بہن ہوتی یا پھرکوئی اور دوسرا ساتھ یا تو اس کی بہن ہوتی یا پھرکوئی اور دوسرا لڑکا احمد سکول سے آتے ہی چار پائی پر لیٹ جا تا اور پھر گھنٹوں تک اس کوا پنا ہوتی ہی شدر بتا گھا تا اور پھر گھنٹوں تک اس کوا پنا ہوتی ہی شدر بتا گھا

یبال تک که رونی وغیره بھی بھول جا تا

جواب عرض 98

2015 - The BY AMIR

ول اینااور پریت پرانی









ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كول كرومر الركر رتي ہوئے اس حالت میں دیکھر ہے تھے۔ مگراس کا ساتھ کوئی بھی ہیں دے رہا تھا بوی مشکل ہے گھر پہنچا اور آتے ہی جار یائی پر لیٹ ممیا سر میں شدید ورد اور تھکان کی وجہ سے اس کی حالت کمزور ہو چکی تھی اور پھر پیار کی شدت احمہ نے وهیمی ی آواز میں اپنی مال کو یکاراامی مجھے یائی لا دوبہت پیاس تھی ہے۔

منے کی کراہتی ہوئی آواز مال کے کانوں تک چیجی تو مال جلدی ہے چھپر کے سائے تلے رکھے ہوئے گھڑے ہے یانی لے کرآئی اور پھر احد کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی بھی بلایا ا ہے بینے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے

ميں صدقے جاؤں بٹانجھ پرتوروز كتنالمبا سفر پیدل چل کر جاتا آتا ہے مجھے تیری اصل حالت پدیہت ترس آتا ہے کیا کروں غربت ے حالات ایسے ہیں کہ رونی بھی مشکل ہے پوری ہور ہی ہے اب میں کچھنبیں کر عتی تم اپنی بهن رخسانه کا حال ہی دیکھ لوکٹنا شوق تھا اس کو رم من کالیکن گریاوتنگی کی وجہ سے کھریس ای بیتھی ہے بس اب تو اللہ بی ہماری مد د کرسکتا ہے ماں احمد کوتسلیاں دے رہی تھی تو بیٹا گہری میند کی آغوش میں چلا گیااور پھر بہت ہی دیر بعداحمہ کو جاگ ہوئی صحن میں لگے ہوئے نکھے سے یانی تجرااور جا کرنہایا اور پھرسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا بوں شام ہوگئی احمد کھانا کھایا اور پھر بستر پر جا کرلیٹ گیااس کی ماں اس کے یاس جلی آئی تو احمد نے اپنا سرائی مال کی گود میں رکھا اور بہت کچھ سوینے لگا اچاتک اے ایک پرامید

خیال آیا تو وہ جلدی ہے گود ہے اٹھ ہیٹھا اور ائی ماں کوا بنا خیال بتانے نگا حمد سوچتا تھا کہ مچھٹی والے دن کہیں جا کر مزدوری کرے گا اور جب بہت سارے بینے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے تو ایک سائیل لیے لے گا تو اسکی مشکل آسمان ہو جائے گی احمد کی امی اس کے اس خیال ہے بہت خوش ہو کی اور اپنے بیٹے کو دعا دینے لگی اس نے احمد کو اجازت دے دی کہ وہ جو جا ہے کرسکتا ہے احمرا گلے روز جب سکول ہے واپس آیا تو سیدھا گاؤں کے ایک مستری کے باس چلا گیا اس نے مزدوری کی بات بی کر لی مستری نواز نے احمرکو بتایا که بیٹا مزدوری بہاں سورو ہے ملتی ہے لیکن میں آ ہے کو ایک سومیں رویے دیا کروں کا پھر احمد چھنی والے دن مزدوری پر جلا گیا احد نے نو دن کام کیا اور بہت سارے پیے جمع ہو گئے وہ بہت

ا گلے ون درمیانی جالت کا ایک سائکل لے آیا احمد سوینے لگا کہ اگر انسان کچھ حاصل کرنا جائے تو وہ حاصل کرسکتا ہے محنت کر کے تب احمد کے اراد ہے اور بھی مضبوط ہو گئے کہ محنت کرے گاغریب ہے اپنی جان چھڑائے گا ا گلے دن احمد سائیل پر سکول جانے لگا تو راہتے میں دوسرے لڑکوں سے اس کی ملاقات ہوئی وہ جران ہوئے کہ احمد نے کہاں سے سائکل خرید لی وہ تو پنسل بھی ہم ہے ما تگ کر لیتا ہے وہ اس کے میار کیاد دینے لگے اور احمہ سے کاشکر مداداکرنے لگا۔

کچھ در بعد اڑ کیوں والا تا تگہ اس کے قریب ہے گزرا جو اس کے ہی گاؤل کی

جواب عرض 100

و ابنااور پریت برانی



لڑ کیوں کو سکول لے جاتا ہے تو وہ بھی اسکو سائکل پرد کچه کر جیران ہوگئ تھیں۔

احمد جب پيدل سكول جاتا تھا تو ان اژ کیوں کو اس کو دیکھے کر بھی ترس آتا تھیا خاص طور پر قندیله کو کیونکه قندیله اس کی خاله کی بینی ہے اور قدیلہ ایک امیرترین بات کی اکلونی اولاد ع قند بله كو جب اس كى عالت بيدافسوس ہوتا تو ساتھ والی لڑکی اس سے پوچھتی۔

قنديله تم كوكيول اتنا دكه اور افسوس موتا ہے تو قندیلہ نے ان سب لڑ کیوں کو بتایا کہ ہم دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں بیہمیری خالہ کا بیٹا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ میں امیر گھرانے کی بنی ہوںِ اور یہ بحارہ غریب گھر کا بیٹا ہے ہم بھی ان کے کھر ہیں جاتے ہم نے ہمیشدان کوائیے ے دور بی رکھا ہے میرے ابوان لوگوں ہے سخت نفرت کرتے ہیں۔ جوبھی ہوا تو ہومیراان ے حقیقی رشتہ ہے میں ان لوگوں کا در دمحسوس كرتى ہوں دوس لا كيوں كو قنديلہ كے اس خیال اور سوچ پرخوش ہوئی ہو وہ احمر کے لیے ول ہے وعاکرتی ہیں کہ اس کے حالات فھیک ہو جا کیں احمر کی ائی چیکے چیکے روتی رہتی کہ غربت تو الله كى دين بي مرايون في كيول ساتھ جھوڑ دیاوہ اپنی بہن تعنی قندیلہ کی ای کے بارے میں سوچتی رہتی کہ ہم دونوں ایک ہی ماں سے بیدا ہوئی ہیں ایک بی گھرمیں جوان ہو میں پھر جب شادیاں ہو لئیں تو اتنا فرق کیوں اور کہاں ہے آ گیا اس کی سمجھ میں صرف ایک بی بات آئی کہ بیرسب غربی کی وجہ ہے ہوا ہے پھر وہ خاموش ہو گئی اب اس کو جنتنی بھی اميدي تعين تواحمه پيھيں۔

آج جب ای نے احمد کوسائیل بدسکول جاتے دیکھا تو خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ میرے بیٹے کا ہفرآ سان ہو گیاای کی محنت ہے احمد روز یا قاعد کی ہے سکول جانے لگا اب وہ اور بھی زیادہ ول لگا کر پڑھر ہاتھا تو قندیلہ کو بھی اس کی محنت یہ خوش محسوس ہو کی تھی قند یا۔ کے دِل مِن اب بیرخیال آر با تھا کیروہ بھی احِد کے کھر جائے اور اس سے اس کی بڑھائی کے بارے میں بات کرے وہ جاننا جا ہی تھی کہ احمد كتنالائق اور تحنتي ہے اور اے بتانا جا ہتي هي ك میں ان کا در دمحسوں کرتی ہوں ۔

ا یک دن احمد کی امی کو بخار بو گیا وه تین جاردن تک گاؤل کے ڈاکٹر سے دوائی لاتا رہا مين جِب مال ڪي صحت نفيک نه هو کي تو گاؤڻ کے ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہتم اپنی ای کولسی ا تھے ڈاکٹر کے باس لے جاؤا سے ایکی دوائی

احر ڈاکٹر کی اس بات ہے پریشان ہو گیا اس کے پاس استے سے نہیں تھے کہ وہ اپنی مال کوا تھے ذاکٹر کے پاس لے جاسکے شام ہوئی تو اس نے اپنے ابوکوساری حقیقت بتائی کیکن اس کے باب نے کہدویا۔

بیٹاتم جانتے بھی ہوکہ کتنی تنگ دی ہے گھر میں بس اللہ پہ مجروسہ رکھووئی اے صحت دے گا احرکوانے باپ کی اس بات پدیہت افسوس ہوالیکن وہ باپ کے سامنے خاموش رہا وہ دلِ میں اللہ سے دغا کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہی کوئی وسلہ پیدا کر میں تو ہے کس سابندہ ہوں ای کی انکھوں سے آنسو آ گئے ایسے این جان سے زياده ايني مان فكرلكي هو أي تحي آخ تو كري بهي

جواب عرض 101

الله الماليااور يريت يراني



RSPK.PAKSOCIETY.COM

بخت تھی اورا کی امی کو بخت بخار بھی تھاا ہے اپنی مال کی کراہتی ہوئی آواز شنتے ہی وہ اپنی مان کے یاس چلاآیا اور مال کس سرد بانے لگاس کی سمجھ نیں کچھنہیں آرہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے وہ جلدی جلدی اٹھا اور ایک دکان ہے برف لے آیا اور برف کے ساتھ کیڑا بھگو کر ماں کے سریر رکھنے نگالیکن اس سے بھی کوئی فرق نه يزر باتھا۔

رات ہوئی تو ماں کی حالت اور زیادہ مگڑ گئی وہ مال کے قدموں کی طرف بیٹھا سوچوں<sup>.</sup> میں کم تھا پھر جب اس کی ماں کی کراہتی ہوئی آ واز سنتا تو احمه کا دل کانپ جاتا سِاری رات وہ جا گتا رہا اور مال کے کیے دعا نمیں کرتا رہا ا گلے دن اس نے ول میں ایک فیصلہ کر لیا اس وفت ماں سور ہی تھی اس نے اپنی بہن رخسانہ کو ہاتھ لیا اورا نی خالہ کے گھر چلا گیا خوبصورت کھرے گیٹ پر پہنچ کر احمہ نے بیل دی تندیلہ نے کھولا احمد نے اے سلام کیا وہ دونوں کو دیکھ كرخوش ہوئى اور اندر آ جاؤ دونوں بہن بھائى اس کے ساتھ اندرآ گئے قذیلہ نے ان کوایک خوبصورت كمرے ميں بھا ديا اور خود ساتھ والے کرے میں چلی گئی۔

احمد اور اس کی بہن رخسانہ خوبصورت کمرے کے اندر رکھی ہوئی خوبصورت چیزوں ' کودیکھنے لگے انہوں نے تو ہمیشہ اپنے گھر ہیں ساوی پرانے طرز کی چیزوں کو بی دیکھا تھا چند متت بعد قندیلہ دونوں کے لیے کلاسوں میں مشروب لے كرآئى احمد كہنے لگا قنديله تم سادہ یانی ہی لے آتی کیا ضرورت تھی اس کلف کی اور ویسے بھی ہم دنوں اس خوبصورت تکلف

کے قابل نہیں ہم تو سادہ لوگ ہیں جو ملتا ہے اس یہ بی گزارہ کر لیتے ہیں شایدتم نہیں جانتی میں تو کئی بار بہر ہے بھی یائی پی چکا ہوں جس یے لوگ نفرت کرتے ہیں اور پیر بات حقیقت مھی احمر سکول ہے آتے ہوئے کئی دفعہ ساتھ والي نهرے يا كى لي چكاتھا و وايك خود دارانسان تھالیکن اب وہ مجبور یوں اور بے کس ہو کرائی خالہ کے گھر میں سوالی بن کرآیا تھا۔

تذيله كوبهت غصهآ بااحمركي بالول يركيني لگی احمرتم ایک اچھےانسان اور مجھدارانسان ہو كرجمي اليي بمقصد ياتين كرت مويدمي توانسانوں کے لیے ہے بس کسی کے پاس اچھا تو ممی کے پاس تو تھوڑ ا ملکافل حال تم پیوا ہے احمر کی بہن رخسا نہ خاموش بیٹھی و ونوں کی باتیں سنتی ربی تھی مجبورا دونوں کومشروب بینا پڑ ابعد میں احمہ نے یو چھا۔

قدیلہ خالہ جی کہاں ہیں ہمیں ان سے

ضروری کام ہے۔ قندیلہ کہنے لگی وہ تو میں بعد میں بتاتی ہوں یلے یہ بناؤ کہ تمہاری ای کی طبیعت کیس احمد نے بڑے ہی افسر وہ در د بھرے کیج میں کہا۔ ا می کی طبیعت الجھی ٹھیک ٹبیس ہورہی بس الله بي خير كرے قنديله تم كيوں تبين آتے ہو ہمارے گھرامی کو یو چھنے اگر آپ کی امی نہیں آنا طاہتی تو آپ تو آ جاتی نہ مجھے بہت دکھ مواہ ہم کونسا غیر ہیں تہارے لیے اپنا تو خاص رشتہ ے قدیلہ کو شرمندگ ہوئی احمد کی باتوں سے ا بن نگا ہیں جھکائے ہوئے بولی۔

کئی بارامی کو کہہ چکی ہوں کہ خالہ بہت بيار ہيں ہميں ان كا حال يو چھنا جا ہے كيكن ا مي

کہتی ہیں اگر ہم آپ کے گھر گئے تو ابو ناراض ہو جا میں کے قندیلہ کی بات بجلی بن کرا حمد کے دل پر گری نہ چا ہے ہوئے بھی احمد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور احمد کی بہن بھی دکھی ہوگئی اینے بھائی کود کھے کر فقدیلہ نے دونوں کوحوصلہ دے کر جیپ کروایا اور کہنے گئی۔

احمر مجھے بہت دکھ ہے میں دعا کرتی ہوں آپ کی امی کو اللہ صحت دے میں بہت مجبور ہوں باں البتہ کل ضرور آؤں گی آپ کے گھر احمد نے اپنے آنسوصاف کیے اور کہا۔

ٹھیک ہے لیکن میہ تو بتاؤ کہ آپ کی ای کہاں میں اس وقت مجھے بہت ضروری کام ہے ان سے قند بلد نے بتایا کہ وہ شہر گئی میں وہ آئی شام کو آجا میں گی کوئی بہت ضروری کام ہے تو مجھے بتا دو میں ان کو بتا دوں گی۔

احمد نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ قندیلہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے ای کے علاج کے لیے میں مجبور ہو کرآیا ہوں تمہارے گھر میں بھی نہ آتا سوالی بن کراگرای بیار نہ ہوتیں اور ہم بھی آپ کی طرح امیر ہوتے یہ بات کرتے ہوئے گھراحمہ کی آئے گھوں ہے آنسونکل آئے قدیلہ نے احمہ کا ہاتھ کچڑ کر اور اسے ایک تحریم کے آپ اور پوچھے گئی۔

بتاؤاحمدتم کو کتنے پیپوں کی ضرورت ہے اب احمد سوج میں بڑگیا تھا کہ وہ اس کو اب کتنے ہیے بتائے اور کتنے مائے اگر زیادہ لے گا تو واپس کرنے مشکل ہو جا میں گے اگر تھوڑے ما نگ لے گا تو پھراور ضرورت پڑھتی ہے او رہیں نہیں جا بتا کہ میں یہاں دوبارہ سوالی بن کرآ وَ اب بھی میں مجبوری میں آیا ہوں

قدیلہ نے دوبارہ پوچھا گرام ابھی بھی خاموش
ہی تھا تب قدیلہ نے جلدی ہے تین
ہزارروپ اسکی جیب بیس ڈال دیئے اور احم
دیکھائی رہ گیا قندیلہ کہنے گی احمہ فی الحال اسے
پیسوں پہ گزارہ کر وضرورت ہوتو اور بھی ما نگ
لینا اور بال ان پیسوں کا ای ہے ذکر مت
کرنااحمہ کو بول لگا کہ جیے قندیلہ اپنے گھر
والوں سے چوری دے کر فھیک نہیں کر رہی لیکن
والوں سے چوری دے کر فھیک نہیں کر رہی لیکن
مرسکنا تھا احمہ نے قندیلہ کی خوبصورت آنکھوں
میں دیکھتے ہوئے کہا۔

قندیلہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس مشکل میں میری مدو کی ہے اب وعا کروکہ اللہ میری امی کو جلدی صحت دے تو میں آپ کے بیررے واپس لوٹا سکومیں تمہاری بیا حسان زندگی جرنبیں بھول سکتا۔

قند یلہ نے احمد کا باتھ پڑا در کہا مجھے میری
ماں کی قتم کہ میں نے آپ کو بھی غیر نہیں سمجھا
ہمارے در میان لاکھوں فاصلے کیوں ہیں ہمارا
مضبوط رشتہ ہے جو بھی نہیں نوٹ سکتا ہے مجھے
مضبوط رشتہ ہے جو بھی نہیں نوٹ سکتا ہے مجھے
گھروالوں پہ کہ دولت کی ہوس میں مقدی
گھروالوں پہ کہ دولت کی ہوس میں آپ کا دکھ
محسوں کرتی ہوں مجھے ہمیشہ بیا حیاس ہوتا ہے
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانیان
صرف اپنی ہی ذات تک محدود ہوکر رہ جاتا ہے
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانیان
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانیان
مین اور بچھ فروٹ اپھی سم کے کیڑے ہے جی

دے دیئے اور اس کو بتایا کہ دوسوٹ تم اینے لیےرکھ لینااورایک این امی کودے دینااوراین ا می کومیرا سلام کہنا میں کل ضرور آؤں کی آپ کے گھر یوں دونوں بہن بھائی خوشی خوشی واپس جلے گئے۔

احدمادے داہتے میں قندیلہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور وہ کتنی اچھی ہے اور نیک دل ہے جس نے ان کا دکھ سمجھا اور انہیں خالی ہاتھ جہیں موڑ ااور سب ہے بڑی خوتی اسکویہ تھی کہ وہ ان کواینا مانتی تھی اینے گھر والوں ہے ہٹ کر وہ سوچتی تھی اس کا پیراحیان ضرور ا تارے گا گھر آتے ہی وہ ماں کے پاس گیاا پی ماں کا ماتھا جو مااور پاس بینھ کر کہنے لگا۔

ماں ابتم جلدی تھیک ہوجاؤ گی کل میں آپ کوکسی اجھے ڈاکٹر کے باس لے جاؤں گا بجھے امید ہے ایندیر دہ آپ کو اچھی اور کمی زندگی دے گامیں ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ر ہول گا۔

احمد نے اپنی بہن دخسانہ ہے کہا کہ امی کے لیے فروٹ کاٹ کرلا دُجوقند پلیے نے دیا ہے فروٹ کی آ وازین کراحمہ کہا می کہنے گئی۔

میٹا بیفروٹ کہاں ہے آیا ہے اور تم اتنی ديركهال تصاحمه كيني لكار

ای ابھی آپ بیفروٹ کھالیں اور آرام کریں میں سب مجھ بناؤں گارات کوایئے لیے اللہ ہے ہے دعا کرو وہ آپ کوصحت یاب کر وے۔رات ہوئی تو احمد نے اپنی مال کوساری با تمیں بتا دیں ساری حقیقت جان کر ماں کوکیلی ہوئی تو وہ قندیلہ کو سلامتی کی دعا تیں دینے لگی جب احمد سونے لگا تو سوینے لگا کہ جوانسان

ایک جتنا تهیں ہوتا خواہ وہ ایک ہی سل یا خاندان کا ہو قندیلہ اور اس کے گھر والوں میں کتنا فرق ہے حالا نکہ وہ ان کی ہی میں ہے جو ا پول کو پیچائی ہے اور ان کا د کھ محسوس کرتی ہے

یوں سوچوں میں خیالوں میں رات بیت گئی صبح ہوئی تو احمہ ناشتہ کیے بغیر ہی گا وُں میں تائکے والے کا پتہ کرنے چلا گیا تھوڑی کوشش کے بعد وہ تا نگے والے کوساتھ لے آیا اور هر ناشتہ کر کے اپنی اپنی مال کوشہر لے گیا وہاں جا کراس کی ڈاکٹر ہے ملاقات ہوئی ڈاکٹر نے احمر کی امی کو چیک کیا اور پھر کچھ دوا ئیال لکھ کر دیں ساتھ ہی میڈیکل سٹور تھاا حمہ نے ڈاکٹر کی قیس اوا کی اورسٹور ہے دوائیاں لے کر آیا ڈاکٹر نے احد کو بتایا۔

اب دوبارہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت تبیں ہو کی اس دوا ہے انشاء اللہ آپ کی ای ٹھیک ہو جائیں گی احمہ نے اچھے انداز ے ڈائٹر کاشکر سادا کیااور دالی گھرلوٹ آیا

گھر آ کر احمد نے مال کو دوائی دی اور ماں کو کہا کہ امی اب آ پ آ رام کریں کافی تھک گئی ہیں اور میں بھی آرام کرنے لگا لوں مال نے بیٹے کی بات می اور سوئٹی اور احمر بھی لیٹ گیا ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی دستک کی آ وازین کر اجا تک احمد کو قندیلہ کا خیال آگیا وہ تو اہے بھلائے بینھا تھا وہ مجھر ہاتھا کہ وہ نبیں آئے گی اب وہ جندی ہے دروازے کی طرف کیا درواز ه کھولا تو سامنے قندیلہ ہی بھی احمد حیران

جلدی نہیں آ سکتی لیکن اب میں ضرور آیا کروں گی کچھ بھی ہو مجھے اپنی گھر والوں کی کوئی بروا نہیں ہے مجھے یہاں آئر مجھے سکول مل رہا ہے الله آپ کو بمیشه خوش رکھے احمہ کی ای جیران تھی کہ قندیلہ کی ہاتوں ہے کہ وہ کتنی نیک اور اچھی ے وہ بھی اس کو دعا دیے لگی اور احمر تو اے د مجھے حاربا تھا اس نے ابی جوانی میں اتنی خوبصورت لڑ کی جھی نہیں ونیکھی تھی کافی دیر یا تیں کرنے کے بعد تندیلہ کہنے لی۔

ا جھا خالہ اب میں چلتی ہوں بہت دیر ہو ر بی ہے پھر بھی آ وُل کی انشاءاللہ۔

قدیلہ نے احمر کی ای کے مگلے لگایا اور پھر احراور رخمانداے دروازے تک چھوڑنے كے لے آئے اوا ك دروازے ے اہم جاتے ہوئے قندیلہ کا یاؤں پھل گیا وہ بری طرح ہے اچھی ابھی گرنے ہی لگی تھی احمہ نے جعت سے اسے اینے مضبوط بازوں میں سنجال لیا وہ گرنے ہے تو ج گئی لیکن احمر کے سینے سے جانگرانی اس کا سراحمہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور احمد کی پائیس اس کے ادھر کر دھیں اک بل کے لیے تو خاموشی جھائی رہی پھرنہ جانے کیا سوچ کروہ ایک دوسرے ہے الگ ہوئے دونوں کی آئکھیں جھکی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس کرنے لگے حالانکہ اس میں دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا وہ سوچ رہے تھے کہ ایک بل میں کیا ہو گیا تنديله نے اپنادوپٹاسنجالا اور کھنے لئی۔

سوری احمد مجھے پیۃ نہیں چلا بس یاؤل کچسل گیا تھا احمراس کی بات من کر بنس پڑ ااور کہنے لگا ارے اس میں سوری کی کیا بات ہے

FOR PAKISTAN

یکن نگاہوں ہے بس اے دیکھے بی جارہا تھا تھی قندیلہ نے اے سلام کیا اور احمر تو جیسے خوشی کے عالم میں بد کہنا بھی بھول گیا تھا کہ اب تم اندر آ جاؤ احمہ نے اینے آپ کو سمجھایا اور قذیلہ کوساتھ لے کراندر آیا رضانہ نے جب قندیلیہ کو دیکھا تو دوڑی ہوئی اس کے گلے لگ گئی احمرخوشی ہے بھی ادھر بھی ادھر آ جار ہاتھاوہ سوج رہا تھا کہ اسکو کہاں بٹھائے بید گھر نو اس کے بھانے کے قابل ہیں ہے قندیلہ نے احر کا آواز دی ہ جھے خالہ کے پاس لے چلواحمر جلدی جلدی اے مال کے باس لے کرآیاجودرخت کے سائے تلے سور ہی تھیں دونوں کی آ وازین کر احمد کی ای جاگ نئیں قندیلہ نے سلام کرتے ہوئے اپنا سم جھکایا تو احمد کی ای حجت ے اے اپنے سینے سے لگالیا اور پھوٹ پھوٹ كررون ليس ادهر قنديله كى بھى يہى حالت تھى ال نے اپن خالہ کے آنسوایے دویے سے صاف کیے اور این خالہ کا ماتھا جو مااحمہ اور اس کی بہن رخسانہ دونوں خاموش نظروں ہے ان دونوں کود کھ کرخوش ہورے تھے احمد جلدی ہے قدیلہ کے لیے ثیزان کی بوتل لے کرآیا لیکن قندیلہ نے وہ بوتل اپنی خالہ کواینے ہاتھوں ہے یلادی اورخود نلکے سے یائی جمر کر کی لیا احمد مننے لگا کہ کتنا احساس ہے اور شکر گزاری ہے قندیلہ میں تب احمد کی امی فندیلہ ہے اس کی اُمی کے بارے میں یو چھنے لکی اور احمہ چوری چوری قدْ بله كو ديكي لكا وه سوين لكا كه لتى حسين اورول کی گنتی الحجی خدا آے ہمیشہ سلامت ر کھتے آ مین

تديداني خاله عاماني ما تكفي كديس

جواب*عرض*105

ولها بالماريريت يراني



بجرائه كربينها اورجمران وپريشان سو چنے لگا كيه آج بیکیا ہور ہاہے میرے ساتھ بس ایک چھولی ی بات مجھے کیوں پریٹان کر رہی ہے مجھے مونے کیول ہیں دے ربی آخری الی کون ی خاص بات ہے اس میں وہ بس گرنے لکی تھی تو میں نے اے سنجالا تھا اب وہ کیوں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آربی ہے ادھرمیں جاگ ریا ہوں اور وہ سکون کی نیندسور ہی ہوگی جب کچیم جھ میں نہآیا تو احمد اٹھا اور محن میں جا كرآ سته آسته چلخ لگادل ود ماغ بس قندیله کی موچوں میں ہی کم تھارات کے سائے میں اس کے قدموں کی آواز ایس کی امی کو سائی دے ر بی تھی کیکن وہ خاموش تھی جا ندا پی مکمل جا ندنی کے ساتھ روش تھا وہ جا ند کے منظر کو دیکھ کرسوج ر ہاتھا اگر جاند کے یاس روشیٰ نہ ہوئی تو یہ بھی نه جيك سكتاً اورآج فنديله يهان نهآتي تو مين بھی بے چین نہ ہور ہا ہوتا ہر چیز ہونے کا کوئی تو بب ہوتا ہے وہ ساری بات تجھ رہا تھا کہ ایہا كيول بورماتها

جب بھی ایا ہوتا ہے تو انسان کو کچھ بھی نہیں آئی وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہونہیں پاتا جو سوچنا ہے وہ ہونہیں پاتا جو سوچنا ہے وہ اس کی زندگی میں چلا آتا ہے یہاں تک انسان اپنے اعصاب پہلی قابونہیں رکھ سکتا وہ بہت دیر تھک چلتا رہا پھر تھک کرا پی مال کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی مال کے قدموں پر سرر کھ کر سوگیا وقت کے ساتھ ساتھ احمد کی ای اب ٹھیک ہور ہی تھی اور پھر ساتھ احمد کی ای اب ٹھیک ہور ہی تھی اور پھر ایک ون اس کی ای نے کہد دیا بیٹا اب میں اگھیک ہوں بیٹا اب میں ایک ون اس کی ای خے کہد دیا بیٹا اب میں بات نہیں بس خدا کا لا کھ لا کھ شکر نے آب کی بات نہیں بس خدا کا لا کھ لا کھ شکر نے آب کے بات نہیں بس خدا کا لا کھ لا کھ شکر نے آب کے بات نہیں بس خدا کا لا کھ لا کھ شکر نے آب کے بات نہیں بس خدا کا لا کھ لا کھ شکر نے آب کے بات نہیں بس خدا کا لا کھ لا کھ شکر نے آب

اییا ہوئی جاتا ہے اکثرتم نے کونسا جان ہو جھ کر گزرنے کی کوشش کی ہے احمد چپ ہوا تو قندیلہ نے خدا حافظ کہا اور تیز تیز قدموں سے چل بڑی ابھی چند ہی قدم چکی تھی کہ احمد نے شرارتی انداز میں کہا اوئے اب نہ گر جانا میں اب ساتھ نہیں ہوں گا۔۔ گر جاؤں گی۔قندیلہ تھوڑی کی مسکرائی اور گھر روانہ ہوگئی۔

پھر جب تک وہ نظروں سے اجھل نہیں ہوئی احمد حران نگاہوں سے اسے و مکمتا ہی رہا تھا پھر دروازے کود مکھنے لگا اے دروازے پر غصه تو بہت آیا لیکن وہ تو بے جان چیز تھی وہ اندر چلا گیا یہ بہلی باراس کے ساتھ ہوا تھا کوئی جوان اڑ کی اس کے جسم سے مکرائی تھی وہ ابھی بھی حیران تھا اس وقت رات کائی ہو چکی تھی احدایی ای کودوائی ملانے کے بعد سونے کے لیے لیٹا تو اے یوں لگا جیسے قندیلہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور اے دیکھر ہی ہے احمر نے ا پنی آ تکھیں کھولیں کوئی بار اس نے سونے کی كؤشش كى كيكن جب بھى آئىھيں بند كرتا قنديله كا حسین چرہ اس کی جیاب منکھوں کے سامنے آجاتا وہ بہت ہی بے چین ہو گیا نینداس کی آ تکھوں ہے دور جا چکی تھی وہ کافی دری تک كرونيس بدل ربا بجراثه كربينه كيا احد كي اي جارر ہی تھی اس نے احمد کود یکھا تو کہنے لگی۔ اب سوجاؤ بیٹا کانی تھے ہوئے ہولیکن وہ

ابسوجاؤ بیٹا کائی شکھے ہوئے ہولیکن وہ کیا بتا تا اپنی مال کو کہ دہ سونا چا ہتا ہے لیکن کوئی اسے سونے ہیں دیتا ایک بار پھرا حمہ نے کوشش کی اور دہ لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا چند منٹ بعد اے یوں لگا چند منٹ بعد اے یوں لگا چند منٹ بعد اے یوں لگا جند منٹ بعد اے لیٹی ہوئی ہے وہ

CANNED RY AMIR

جوارعرض 106

FOR PAKISTAN

المراكب والمراكب

تیری دعاؤل اور کوششوں کی لاج رکھ لی اور مجھے صحت بات کر دیا میں دعا کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ ہی سلامت رہو تجھے بھی کوئی د کھنہ ہوا حمر جلدی ہے مال کے قریب آیا اور کہنے لگا۔ جلدی ہے مال کے قریب آیا اور کہنے لگا۔

ای بیرب الله کی مہریا کی ہے ہوا ہے میں نے تو صرف و عائیں ہی مانلیں تھیں اور تھوڑی بہت تمہارے لیے کوشش بھی کی تھی ماں ماں یکن میری دعاؤں میں نیک نیتی شامل تھی میں بھی اینے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بری عظیم ماں کو صحت بخشی میں آج رات شکرانے کے نوافل ادا کروں گا اور بال امی جان اس شکر گزاری میں قندیلہ کومت بھولنا میں شایرآپ کولسی بوے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جاتاا گرفتدیله هاری مدونه کرتی تومین تواس کی ا حیان مندی کاشکریه بھی ادانہیں کرسکتا احمد کی امی نے تو پھر دعا میں دیں قندیلہ کے لیے اب ماں کے تھیک ہوئے پر احمد کی ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں تکرای کے ساتھ ساتھ ابھی بھی مجھ فکریں باقی اس کے ساتھ میں اس نے سوبی لیاتھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خودان فکروں ہے بھی آ زاد ہوجائے گا۔

اسے اللہ بر بورا مجروسہ تھا اور اپنے ارادوں پر بورایقین تھا وہ بار باراپنے رب کا شکر ادا کرتا دنیا کی ہر چیز یبال تک کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر بھی اپنی ماں کی ہستی زیادہ عزیر بھی۔

پر قندیلہ کے خیالوں میں گھو گیا وہ سوچنے لگا کہ اب مجھے مناسب موقعہ پر قندیلہ کا تہددل سے شکریہ اداکرنا جا ہے اسے بتانا جا ہے کہ مناری مدد سے میری مال ٹھیک ہوگئی ہیں میں

آپ کاشکر بیادا کرنا جا ہتا ہوں نہ جانے کیوں
آج قند بلداس کواتھی لگ رہی تھی وہ بیتاب سا
ہونے لگا کہ کب وہ وقت آئے اور قند بلہ ہے
اس کی ملاقات ہواس کے پاس پچھرد پے بھی
وہ بھی اس کواب واپس دینے کے بارے بی
وچ رہا تھا وقت گزرنے لگا اب بھر احمد
اقاعدگی ہے سکول جانے لگا تھا کئی ون گزر
اخد تھے نہ قند بلہ اس کے گھر آئی اور نہ ہی اس
کے گھر جا سکا احمد بہت شدت سے قند بلہ کا
انظار کرر ہاتھا احمد نے سوچا کہ وہ خود قند بلہ کا
انظار کرر ہاتھا احمد نے سوچا کہ وہ خود قند بلہ کا
ابویا ای نے اس آکر قند بلہ کے ساتھ جھے دیکھ
ابویا ہی نہ جانے گی اور وہ قند بلہ کو برا بھلا
ابویا ہی گئیں گے یہی بات اسے نہ جانے پہ مجود
کردیتی تھی۔

آیک دن احمر سکول ہے آیا نہا کروہ سکول کا کام کرنے میں مصروف ہو گیا کہ دروازے پر دِسٹک ہوئی احمہ نے دوڑ کر دروازہ کھولا مگر سامنے ایک جھوٹا سابچہ دیکھ کراہے ایک جھٹکا سالگااحمہ نے جلدی ہو جھا۔

جی بیٹا بولو کیا کام ہے اور تم کہاں سے آئے ہولڑ کا بھی بہت ہوشیار تھا کہنے لگا۔ اوئے احمد کا گھر بھی ہے۔

احد حیران ہوگیا جی میں احد ہوں تب اس نچے نے اپنی جیب ہے ایک چھوٹا سا کا غذا حمد کو دیا اور بھاگ گیا احمدا ہے دیکھتا ہی رہ گیا کہ بڑا جلدی میں تھا پر آیا کہاں ہے تھا اندر آکر احمد نے جلدی ہے وہ کا غذ کھولا جس پر لکھا تھا اسلام علیم ۔احمد جی میری دعا ہے کہ تم سب خیریت سے دہوییں شرمندہ ہوں کے دو ارد آپ کے گھے۔

نہیں آسکی لیکن پرسو الوار ہے تومیں لازی آؤں گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھنا خدا حافظ آپ کی کزن قندیلیہ۔

کاغذیر معتے ہی احمد کی آنکھوں سے چند خوتی کے آنسو چھلک پڑے وہ بار بار کاغذ کو چو منے لگا اور پھر سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اے بتایا کہ ای قندیلہ پرسوں آئے گی جارے گھروہ کسی مجبور می کی وجہ ہے نہیں آسکی تھی۔ احمد کی امی بھی بہت خوش ہوئی احمہ نے کئی بإراس كاغذ كويزهااور بكرجوما كجرجب احمد كو قندیلہ کے گھر والوں کا خیال آیا تو وہ پریشان ہو كاكداكر انبول نے اس كوندآنے ديا تو پھر اس کی ساری سوچیں اوھوری رہ جائیں گی اب تو احمد کی بے جینی اور بھی زیادہ بوھ کئی تھیں اسے قندیلہ کا شدت ہے انتظارتھا کہ وہ کی بھی گھڑی اس کے باس ہو ہفتے والے ون سکول ے احمد گلاب كا أيك خوبصورت چول لے كر آیا اس نے موطا کہ میں اس پھول قندیلہ کو شکریہ کےطور پر دوں گا اور تو میرے پاس ہے مجھ ہیں اس کو دینے کے لیے رات جب وہ سونے لگا تو اس نے کئی ہزار با تیں سوچیں کہ قدیلہ کو کہنے کے لیے اسے ایک بات کی سمجھ ہیں آربی تھی کہ میں اسکود مکھنے کے لیے کیوں اتنا ب سے چین سا ہونے لگا ہوں بس چند لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے تو صر ف ضروری اور گھریلو ہا تیں ہی کی تھیں لیکن جو یے چینی اس کے من مس تھی وہ کسی اور وجہ سے تھی احمہ نے سوچا کہ قندیلہ جاند کی ملکہ اور میں تو عام سالڑ کا ہوں بھلا میں اس کی کیسے برابری کر سکتا ہوں کسی ایک لحاظ ہے بھی نہیں کر سکتا

جا ہے کچھ بھی ہو جائے بس ہم دونوں کیا ایک رشتہ ایسا ہے جو ہم دنوں تھوڑے قریب چلے آئے ورنہ تو وہ بھی مجھے منہ نہ لگاتی۔

یہ بات کچھی کہ قندیلہ بے صد سین تھی گر احمہ بھی کسی سے کم نہیں تھا وہ سادگی پند اور شریف تھا بھی اس نے اپنے آپ پہ توجہ نہیں دی وہ آ نپر ھود کھتا بھی تھا تو اپنے آپ پہ بھی غور نہیں کیا تھا اس نے مگر وہ محبوط جسامت اور اچھی شکل وصورت والالڑ کا تھا۔

اتوار کے دن تقریبا ایک بیج قندیلہ نے درواز سے پدستک دی احمد کا دل زورز ور سے دھڑ کنے لگا وہ جان گیا کہ بیدستک کس نے دی ہے اور کس نے دہا آ کے اور کس نے بہال آنے کا دعدہ کیا تھا وہ تیز دھڑ کنوں کے ساتھ درواز سے پر گیاا در درواز ہ کھولا تو ساسنے قندیلہ کو ہی کھڑ سے بایا قندیلہ نے احمد کوسلام کیا اور پانی نگا ہیں جھکا کیس شاید ونوں پھر سے وہی بات یاد آگی تھی کہ اس دونوں پھر سے وہی بات یاد آگی تھی کہ اس کو درواز سے بحالیاتھا

اور وہ آس کے سینے ہے جا گی تھی احمہ
اے جلدی جلدی اپنی ہاں کے پاس لے گیا
اس مال قند بلہ کود کھے کر بہت خوش ہوئی اس نے
قند بلہ کو گلے نگایا اور اس کے گالوں کو چو آ پھر
رضانہ بھی گلے لگ کر ملی اور اس کے لیے چائے
بنانے چل گئی اور احمہ اس کی امی قند بلہ ہے
بنانے چل گئی اور احمہ اس کی امی قند بلہ ہے
بنانے باتیں کرنے گئے احمہ کی امی بار بار اس کا شکریہ
باتیں کرنے گئے احمہ کی امی بار بار اس کا شکریہ
فالہ کو تندرست و کھے کر پھر تھوڑی دیر بعدر خسانہ
فالہ کو تندرست و کھے کر پھر تھوڑی دیر بعدر خسانہ
بعد قند بلہ نے گھر جانے کی اجازت جابی تو احمہ
بعد قند بلہ نے گھر جانے کی اجازت جابی تو احمہ
بعد قند بلہ نے گھر جانے کی اجازت جابی تو احمہ

SCANNED RY AMIR

جوارعرض 108

الم المام المام ريت براكي

نے روک لیا کہ تھوڑی دیر اور رگ جاؤ پھر چلی ا جانا احمد قندیلہ کو اشارہ کیا اور خود کمرے میں چلا گیا وہ اس کا اشارہ جان گئی تھی اور اپنی خالہ سے آنکھیں چرا کراحمد کے پاس چلی گئی احمد نے قندیلہ سے کہا۔

تم براتو نہیں مانوں گی کہ میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے دراصل میں اکیے تمہارا شکر بیادا کرنا چاہتا تھا اور ہاں تم نے جو چمے دیے تھے ان میں سے کچھ روپے نکی گئے میں تو تم وہ روپے والی لے وادر باقی میں جلدلوٹا دول کا آپ کا بہت بہت شکریہ تم نے ہماری مدد کی میرے پائی ایسے لفاظ نہیں جوادا کرسکوں آپ کا شکر بیا ہے لفظوں میں ادا کرسکا ہوں یول احمد نے اپنی جیب سے روپے نکال کرفند ملہ کو احمد نے اپنی جیب سے روپے نکال کرفند ملہ کو ویٹ کا دیکھ کو تا ہوں کیا ہوں کے اپنی جیسے نو قد ملہ کو دیا ور کہنے گئی دیے جائے و قد ملہ سے روپے نکال کرفند ملہ کو دیا ور کہنے گئی

یں آپ کو یہ پہنے واپس دینے کے لیے منہیں دیئے تھے تم اپنے پاس رکھو بلکہ اور بھی اگر ضرورت ہوتو لے لیٹا احمہ نے مجبورا پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے اور پھروہ دونوں آپس میں ہاتمیں کرتے رہے اب بہت در ہو چکی تھی قذیلہ کو یہاں آئے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو احمہ نے کہا۔

قندیله بس ایک منٹ اور رک جاؤ میرادل نہیں کررہاہےتم گھرجاؤ۔

یں روہ ہے ہمرہ وہ قدید کے اور ہیں دل قدید نے احمد سے بوچھا کیوں نہیں ول کر رہا تمہارا میں تم سے دور اپنے گھر جاؤں میں اپنی ای سے جھوٹ بول کر آئی ہوں کہ میں اپنی ایک سیملی کے گھر جارہی ہوں اب اگرای کو پتہ چل گیا تو وہ میراجینا محال کر دیں گی اور

ابوتو دیے بھی آپ لوگول کوا تچھانہیں جانے وہ تو میرا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیں گے اور پھر میں بھی آپ کے گھرنہیں آسکوں گی۔

احمد کوقند بلدگی بات الحیمی گلی اس نے کہا کدا چھا ٹھیک ہے تم جا دُلیکن جب موقعہ ملے تو لا زمی آنا میں انظار کروں گا آپ کوشا پرمعلوم نہ ہو کہ تمہارے آنے ہے ہم سب گھر والے کتنے خوش میں۔ پھر جلدی ہے احمد نے گلاب کا پھول لا کرفند بلہ کو کہنے لگا۔

قندیلہ یہ میری طرف سے ایک جھوٹا سا تخد ہے ہیں اس کے علاوہ تو اور کچھ نیس دے سکتا بس تم اس کوا ہے تاہیں دے سکتا بس تم اس کوا ہے تاہیں دکھ لوقند بلہ حیران کن نظروں سے احمد کود چھنے گئی اور پوچھنے گئی۔ یہ کا نظروں سے احمد نے اپنی نظریں جھکا لیس اب تا کا جواب نہیں تھا وہ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا وہ ناموش رہا تو قند بلہ نے اپنی اجوں سے اس ناموش رہا تو قند بلہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کواو پر گیا اور پھر یو جھا۔

احمد پلیز بناؤنہ کہتم سے کس خوشی اور بات پہ مجھے دے رہے ہوا تھرصرف اتنابی کہہ سکااس کھول کوتم اپنے پاس رکھ لو جھے خود بی معلوم نہیں کہ میں نے یہ پھول آپ کو کیوں دیا ہے قندیلہ نے کہا احمد میں شاید بچھ تو سجھ سکتی ہوں کہ ایسے خفے کن حالات اور کن لوگوں کو دیئے جاتے ہیں بس میں نے آپ کا یہ تحذیجول کر لیا ہے اب خوش خوش ہو نا احمد نے اپنی نگاہیں اٹھا میں اور آبکھوں سے اشار تا بتا دیا کہ باں میں خوش ہوں تقدیلہ نے کہا۔

ہوں جمی قندیلہ نے کہا۔ اچھا احمد میں اب چلتی ہوں دیر ہوری ہے دہ اس کو درواز ہے پرچھوڑ نے آیا قندیلہ تیز

جواب عرض 109

EY AMIR



مجھے اس کو ٹی الحال کوئی جواب ٹیس دینا جاہے اور نہ ہی میں اس کے سامنے جاؤں کی مبھی قندیلہ نے جلدی سے بھول کوانی کتاب میں رکھ دیا اور سکول کا کام کرنے لگی انسان کا دل بہت زم ہوتا ہے خاص کر اخلاق اور محبت ئے معاملے میں جب انسان کی سوچوں میں آ جائی میں تو انسان خود بخو د بی اس کے قریب تر ہوتا جلا جاتا ہے ایہا ہی قندیلہ کے ساتھ ہوا جیب وہ اینے بستر پرلیٹتی تو احمہ کا جہرہ اس کی ہ 'کھوں میں آبسا وہ سو چنے گئی کہ احمد دل کا **ت**و احيماا ورخوبصورت ے اور خانس بات تو اس کو یہ بہت یاد آر بی تھی جب وہ دروازے سے نکلتے ہوئے کرنے لکی تواحمہ نے اِس کو بچالیا اور رنے ہے روک لیا وہ سوچنے لگی کہ اس کے بازؤل کی گرفت کتنی مضبوط اور سخت ہو کی ا گرمیں اس کے دل میں بس کئی تو وہ پھر بھی مجھے اپنے دل ہے آزاد نہیں کرے گا پھر نہ جائے کب نیندآئی اور وہ سوگی اب ایک دن قیدیلے سکول سے جب گھر آئی تو کھانا کھا رہی تھی جب اے اپنے گھر کے مین گیٹ یرانی روست ککنوم کی آ داز آئی قندیله کی کلاس فیلو بھی تھی اور دوست بھی کلؤم نے قندیلہ ہے کہا۔ میں رائے میں تو جول بی گئی تھی میں نے تم ہے ریاضی کا خلاصہ مانگنا تھا جب گھر آئی تو خیال آیااور میں کے گھر آئی ہوں کینے شام کو یا کل صبح والیس کر دول کی قندیلہ جلدی ہے كمرے ميں كنى اور خلاصہ لے كر آئى اور كلثوم كو دے دیا قند بلہ کو خیال ہی نہیں رہاتھا کہ اس نے تیز قدموں ہے گھر کی طرف بڑھ گئی اور احمد کی نگا ہیں اس کی طرف تھی اور دل ہے یہ آواز آر بی تھی۔

ملتے ملتے ہم دونوں بوں ہو بیٹھے دیوائے اک دوج کے بیار میں کھوئے دنیا سے بیگانے

اب کیا ہوا نجام جارا ریو تو رب جانے کھائی ہیں تھم اے جمسفر مرجا میں گے تمہیں نہ قندیلہ کے جانے کے بعد گھراس کوسونا لَنْنَ لِكَا وِ وَاسِتِ حِياْ وَكُرْبُهِي نَبِينِ رِوْبُ سَكَّنَا تَقَااسَ کے بس میں کچھ نہیں تھا وہ اندر آیا اور کتاب انھائے پڑھنے لگا قندیلہ جب گھر واپس آئی تو وہ بھی بہت جیران اور پریشان تھی احمد کی یا تیں اے کچھ بھے ہیں آرہی تھی کہ اس کو کیوں کہا تھا که پھر بھی وقت ملے تو لا زی آنا ہمارے گھراور یہ کہ میرا دل نہیں لگتا آپ کے بنا پھر اس نے مجھے پھول کا تحفہ کیوں دیا ہے پھول تو لڑ کے جھی دیتے ہیں جب وہ ان سے محبت کا اظہار کرتے میں یا ان کوسی ہے بیار ہو جائے کیکن ایسا تو نہیں کہ احمہ کو بھے ہے عجت ہوگئی ہواور دہ جھے کہ تونہیں سکتالیکن اظہار کے طور پر مجھے پھول د مدویا قندیله بهتوغصے میں تھی اس وقت وہ ایک کمرے میں بیٹھی بھی پھول کر دیکھتی اور بھی احمد کی ہاتوں پیغور کرتی اپ مجھے کیا کرنا جاہئے میں اس کو کیا جواب دوں کی ہم وونوں زمین و

یں اس تو کیا جواب دوں کی ہم دوتوں زین د آساں کا فرق ہے اگر میں نے اس سے محبت کا ظہار کر لیا تو پھر ہم دونوں میں اور بھی مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا جو پھر بعد میں تو ڑٹامشکل سعگا

جواب عرض 110

احمد كا ديا ہوا بھول اس ميں ركھا ہوا ہے كلثوم

نے نے وہاں کھڑے کھڑے بی خلاصہ النما



نہیں کرنا جا ہے تھا ہپ کسی غریب کا دیا ہوا تھفہ تھا قندیدے نے وہ مسلا ہوا پھول دویارہ اٹھا لیا اور پھول کو چوم کر پھر کتاب میں رکھ کیا صبح قندیلیه اوراس کی دوست کلثوم تا نگے پیسکول جا رای تھی قندیلہ اس سے نظری تبین ملا یہ ی تھی اور چپ جاپ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی اس کے ساتھ والی دوسری لڑ کیوں نے بھی یو چھا۔ کلثوم آج کیا بات ہے آپ کی دوست قندیلہ کیوں چپ ہے کلتوم جبت سے بول بڑی کہ اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ لڑ کی کنے کمی تو آن چھتی رہین سکول ہے یوں سارے رائے میں کلؤم قندیلیہ کو چھیڑ لی رہی قندیلہ غصے کے عالم میں نگاتیں یچی کیے ہوئے مبینھی ربی سکول پہنچ کر جب کلثوم کوموقعہ ملا تو اس نے ساری کلاس میں بیہ بات پھیلا دی کہ قندیلہ کوئی ہے بہار ہو گیا ہے اور اس نے پھر پھول کا تذکرہ کیا بھی اپنی دوستوں ہے کر دیا جب قند یله کواس بات کا پیة چلا تو وه شدید غص میں آئی اور کلثوم کی خوب مے حز تی کی وہ کلثوم

شروع کردیا تو کتاب میں سے پھول نیچ گر گیا تھا دونوں کی نظریں پھول پر پڑی تو جیران رہ گئی کلثوم نے جندی سے پھول کو اٹھایا اور قندیلہ سے کہنے تگی۔

واہ بی واہ کس کا دیا ہوا پھرل تو بڑی جفاظت ہے اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے ویسے یہ خوش قسمت میں نے آپ کو دیا ہے قندیلہ شرم ہے کچھ نہ بولی اور اپنی نظریں جھکائے رکھی کلثوم کہنے لگی قندیلہ بتاؤہ یہ کس نے دیا ہے پھول جمیں تو بھی کس نے دیا ہے وہ اس میں تو بھی کس نے نہیں دیا بڑی قسمت بھول جمیں تو بھی کس نے نہیں دیا بڑی قسمت وہانی ہوئر تم کو اے شخط کل رہے ہیں۔

جب ُلثوم چپ نہ ہو گی تو قند بلدنے مجبورا حجوث کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔

کلتوم تم چپ ہو جاؤ اور بد پھول کی کا وہ دیا نہیں میں کل سلول ہے تو ڈکر لائی تھی کلتوم سب جائی تھی کہ جب چھنی ہوئی تھی تو وہ دونوں اپنے کمرے سے نکل کو تا نگے پید بینیمیں محص اور قند بلد کہیں پھول تو ڈنے نہیں گئی تھی کلتوم نے قند بلد کو بید بات نہی چاہی کیکن پھر چھین اور کلتوم ہنتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی تو چھین لیا اور کلتوم ہنتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی قند بلد کو اپنے آپ پید بہت عصد آیا وہ موج رہی گئی تو تند بلد کو اپنے آپ پید بہت عصد آیا وہ موج رہی گئی تو تند بلد کو اپنے آپ پید بہت عصد آیا وہ موج رہی جھی اس پھول کو کتاب میں نہیں رکھنا چاہے گئی اور وہ اس کا غلط مطلب بھول کا جہے گئی ہوگی اس پھول کا جہے گئی ہوگی اس پھول کا خطر مطلب بھول کا جھی ہیں ہوگی اس پھول کا خطر مطلب بھول کا جھی ہیں گئی ہوگی ہوگی اس پھول کا خطر مطلب بھول کا جھی ہیں گئی ہوگی ہوگی اس پھول کا خطر مطلب بھی دی

قندیلہ نے اپنے ہاتھوں سے پھول کوتو زا اور پھر پاؤں سے سل دیااس دفت وہ غصے میں تھی پھر خدیہ ٹھنڈا ہوا تو پچھتانے لگی کہ مجھے ایسا

تمبر 2015

جواب عرض 111

ول اينا اور پريت پرائی

SCANNED BY AMIR



بہت پریٹان می اس بات بداس نے دل میں ایک فیصلہ کرلیااورایک دن وہ غصے میں احمہ کے گھر چکی گئی احمداس وقت اینے کمرے میں ہیضا تفاكھانا كھار ہاتھا۔ قندِ پلہ سیدھی احمہ کے كمرے میں گئی اور ککڑوں میں بگھرا ہوا پھول احمد کے منہ یردے مارااور غصے میں کہنے گئی۔

کیا ضرورت محی تم کو بیہ پھول مجھے دیے کی اگرتمہارے دل میں کوئی ایس مات تھی تو مجھے سامنے کہددیا ہوتا۔

احمر حيران ويريثان قنديله كوديكه حاربا تھا کہ اچا تک اے کیا ہو گیا ہے روٹی کا نوالہ توڑا ہوا لقمہ احمر کے ہاتھ میں بی رہ گیا تھا قدیلہ اس قدر غصے میں تھی کہ احمد کو اس سے خوف آنے لگا قد بلہ تھی کہ سلسل ہو لے جارہی تھی تمہارے اس بھول نے مجھے سکول میں بدنام کردیا ہے میں سکول میں جس دوست کے پاس بھی جاتی ہوں وہ پہلے تمہارے اس چھول کے بارے میں بوچھتی ہے اور پھر نہ جانے کیا کیا ہا تیں کرتی ہیں جو مجھے سنی پرتی ہیں میں تو حیران ہوں کہ بات آئی آئے تک برم کئی ہے جب دو خاموش ہوئی تو احمہ نے کہا قندیلہ کیا تم مجھے بتاسکتی ہوکداس بھول نے تم کو کیے بدنام کیا ہے بیتو مجھے بھلا بول بھی نہیں سکتا اورتم اس کی وجہ سے کیے بدنام ہوگئ قدیلہ نے صرف ا تناہی کہا۔

بس مجھے کچھنہیں بتایا اور نہضرورت ہے اوروایس جلی گی احمد نے بھرے ہوئے پھول کو اٹھایا اور اپی جیب میں رکھ لیا احمر کی ماں نے ساتی یا تین دن لی تھی وہ احمہ کے یاس آئی اور یو چھنے لگی کہ بیٹا خبرتو ہے تم سے کیوں غصے

ہوکر چکی آئی آج تو وہ مجھے بھی نہیں ملی تم نے ایسا کیوں کر دیا کہ وہ اتنا غصہ کر ری تھی تم ہے گر احمدخاموش تقااب وه ماں کو کیا بتائے اس بات ہے احمری دن چپ چپ رہاسکول میں اس کا دل ہیں لگنا تھا ہر وقت ایس کے ذہن میں قندیلہ اوراس کی باتمیں سوار تھیں اسے اپنے آپ پیہ بہت افسوں ہو رہا تھا کہ مجھے ایبا نہیں کرنا جائے تھا میں اسکی نظروں میں اپ گرچکا ہوں وہ بھی مجھے عزت کی نگاہ ہے بیس ویکھے کی اس نے مجھ یہ وہ احسان کیا تھا جو میں بھی تہیں ا تارسکنا ہوں ای مجھے اس سے معانی مانتی جا ہے مگروہ تو اب بھی مجھ ہے بات نہیں کرے کی اور نہ ہی سامنے آئے کی اب میں کیا کروں گا احمہ نے بہت کوشش کی کہ وہ قندیلہ کے ہارے میں سوچنا چھوڑ دے مگر اے پید بھی نہیں چلٹا تھا اور وہ پھر قندیلہ کی سوچوں میں کم ہوجاتا تھاایک پھول نے اس کے کئی ار مانوں وَتُورُ دِيا المحمد نے بيہ پھول تو ار ما نوں کو جوڑنے کے لیے قندیلہ کودیا تھا مگر بات الث ہی سامنے آئی قندیلہ کے رویئے بیاحد کو بار بارافسوس ہو نے لگا تھا وہ سوج رہا تھا کہ کم از کم مجھے وجہ تو بتا دیتی ہوسکتا تھا میں اس سے معافی ما تک لیتا قندبله کی تھوڑی می قربت نے احمد کوانی محبت کی گرفت میں بکر لیا تھا قندیلہ کے بغیراس کامن اوردل بے چین تھے ہر چیزا ہے سوئی سوئی ک لکتی تھی یہاں تک کداس کے مبر کی حدثوث کی اورایک دن اس نے ایک چھی لکھ کر رخسانہ کو دی کہ وہ قندیلہ کو دے آئے قندیلہ رخیانہ خود حیران تھی اینے بھائی کی حالت یہ کہ چندونوں میں اے کیا ہو گیا ہے وہ اس سے بات کرے تو

جواب عرض 112

ول اینااور بریت برانی

لے کر وہ خوش تھی یا ناراض مگر رخسانہ نے احمد کو کوئی جواب نہ دیا اوراین ماں کے پاس چلی گئی احمد کوائے تھوڑ ا ساسکون ہو گیا کہ وہ چنھی لے کر ضرور پڑھے گی اور ہارے گھر بھی لازی آئے کی میں اس ہے معافی مانگ لوں گا میں اے ناراض نہیں دیکھنا حاہتا وہ کتنے سالوں بعد ہمارے کھر آئی تھی اور پھرای کے آنے ہے ہمیرے گھر میں کتنی رونق ہوگئی تھی مگر حقیقت پیہ تھی کہاس کے آئے ہے احمہ نے دل میں اس کے لیے محبت کی روشن بھوٹ رہی تھی احمد قندیلہ کے حسن و جماِل میں ہوش کھو بیٹھا تھا اب وہ اس یات ہے بھی نہیں مرسکتا تھا کہ وہ قندیلہ ے محبت کرنے لگا ہے وہ بہت ساری باتیں بھول گیا کہ قندیلہ کتنے امیر گھر کی لڑ کی ہے او رمیں ایک غریب اور عام سالڑ کا ہوں جس کے گھر میں صرف دو دقت کی رونی بھی مشکل ہے بکتی ہے مگر محبت میں پیفرِ ق مٹ جاتے ہیں اور انسان کو بیدلگتا ہے کہ وہ بھی دور تھے بی نہیں او رہارے رہے میں ذرا بھی فرق نہیں تھا اب احمد کو ان حسین گھڑیوں کا انتظارتھا جن قندیلہ نے اس کے پاس ہونا تھا جب وہ قندیلہ کی حسین زلفوں اور سندری آنکھوں کے بار بے میں سو چنا تو یاگل ہو جاتا احمد سو چنے لگا کیہ اجھی تو محبت کی مبک کی خوشبومحسوس ہوئی تھی کہ سار ہےار مان ہی بلھر گئے اظہار محبت تو زیان یہ بی رہہ گیا تھا اور بات مجر گئی تھی ایک پھول کیا دے بیٹھااس کے بدلے میں اپنی تمناؤں حسرتوں کو کھو بیٹھا کیسا آغاز ہے میری بے نام ی محبت کا اب اگرا ظهار محبت کیا توپیة نہیں اور کیا کچھ کہنا پڑے گا اور کتنا کچھ کھونا پڑے گا میں

احمر دیر بعد جواب دیتا تھا اور وہ جب بھی اے ديمهتي اجمه خاموش اورير بيثان نظرآتا تقابه

چھی میں احمرنے لکھااسلام آ داب۔خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش و سلامت رہوآ مین قندیلہ میں آپ کو بہت کچھ لکھنا جاہ رہا ہوں لیکن میرے اندر ہمت ہیں ہو ری بن آپ ایک بار ہارے گھر آ جاؤ خدا کے لیے میں بہت دنوں آپ کا انظار کر رہا ہوں میں بہت پر بیٹان اور اداس ہوں نہ جانے مجھ ہے ایسی کیاعلظی ہوگئی ہے جس نے آپ کو ناراض کر دیا آپ صرف ایک بار چکی آؤ ہمارے گھر میں تم ہے معافی مانگنا جا ہتا ہوں میں نے بہت کو علی کی تم سے بات کرنے کی میں نے تو سوحا تھا کہتم ہارے گھر آ وَ گی کیکن اب ناامید ہو چکا ہوں اس لیے خطالکھ رہا ہوں اگرتم ہمیں اینا بچھتی ہوتو بچھ سے ضرور ملومیں تمبارا انتظار كرربا مول اينا بهت سارا خيال ركهنا خداحا فظ

رضانہ نط لے کر قندیلہ کے گھر چلی گئی اِتفاقِ ہے اس وقت قند بلید کی اِی گھریہ موجود نہیں تھی جب قندیلہ نے گیٹ کھولا تو سانے رخیانہ کو دیکھ کر حیران ہوگئی اور پھراہے اندر لے آئی اور حال حال ہو چھنے کے بعد رخسانہ نے پیھی قندیلہ کو دی اور اجازت لے کر جلی آئی احمد تواس کے واپس آنے کا انتظار کررہاتھا اور پھر رخبانہ نے واپس آ کر بیقرار ہو کر احمہ رخسانہ سے قندیلہ کا حال یو چھنے لگا اور یہ بھی یو جھا کہ اس نے میرا حال یو جھا تھا کہ نہیں رخبانہ نے احمد کو بتایا کہ نہیں میں صرف چھی دے کر واپس آگئی ہوں احمہ پھر بولا کہ چٹھی

تتبر 2015

جواب*عرض*113

ل اپنااور پریت پرانی

تو لٹ جاؤں گا میرے پاس سوچوں اور تمناؤں کے علاوہ ہے ہی کیا۔

دن گزرتے گئے گرا تھر کی ساری امیدی ناکام بی رہ گئی نہ تو قندیلہ خود احمد کے گھر آئی اور نہ بی کوئی جھی وغیرہ بی احمد کی طرف جھی اور نہ بی کوئی جھی اب اس نے جھی لاکہ وہ بھی ہمارے گھر نہیں آئے گی رات کی تاریخی میں لیٹا ہوائی با تیں سوچ رہا تھا احمد نے سوچا کہ ایک بھول کی وجہ ہے وہ س طرن بیرنام ہو گئی ہے وہ سے میری تو بجھ سے یہ بات باہر اور اس نے یہ کھول دینے سے اس کو غصر آیا ہو اور اس نے یہ کھول دینے سے اس کو غصر آیا ہو اور اس نے یہ کھول دینے سے اس کو غصر آیا ہو اور اس نے یہ کھول دینے سے اس کو غصر آیا ہو اور اس نے یہ کھول دینے سے اس کو غصر آیا ہو اور اس نے یہ کوئی ہوا ور اسے برنای کا بہانہ کر کے یہ ساری با تیں جھے کیں ہوں اور بھول بھی واپس ماری با تیں جھے کیں ہوں اور بھول بھی واپس ماری با تیں جھے کیں ہوں اور بھول بھی واپس ماری با تیں جھے کیں ہوں اور بھول بھی واپس ماری با تیں جھے کیں ہوں اور بھول بھی واپس ماری با تیں آئی اور کہنے گئی۔

احمد بینا کیابات ہے تھے دیکھ کرمیں توخود بھی پریشان ہوں اور راتوں کو دیر تک جاگتے رہے ہو بینا بناؤ مجھے کیا بریشانی ہو اٹھ کر بینے گیا اب وہ کوئی جمعوث نہیں بول سکتا تھا کیونکہ ماں اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز اورا ہم ہستی تھی احمد کا دل دکھ سے جمرا ہوا تھا وہ آ ہستہ آ ہستہ ہیکیاں لینے لگا ماں تو جیسے تزیب گی اور کہنے گی ۔ اور کہنے گی ۔ اور کہنے گی ۔ اور کہنے گی ۔

احمد بیٹا کیول رور ہے ہوا پنی مال سے اپنا دکھ چھپاؤ کے کیاتم نے میرے لیے کیانہیں کیا اپنی جان سے بڑھ کرمیرا خیال رکھتے ہو مجھے ذرای بھی تکلیف ہوتو تم ہے چین ہوجاتے ہو

اور جب تک مجھے سکون نہیں ملتا تم آرام نہیں کرتے تو ابتم پریٹان ہوتو میں کیے تم کوالی حالت میں جھوڑ دوں اکیلا آخر میں تیری ماں جوں بتاؤنہ بیٹا مجھے ساری بات احمد نے ساری حقیقت مال کو ستا دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا احمد کی ای احمد کو بیار اور حوصلہ دیے ہوئے کہنے گئی۔

بیٹائم کیوں اس راہ پر چلے ہوجس کی نہ تو مسافت فتم ہو سکتی اور نہ ہی تمہارے اندر اتی ہمت ہے کہ تم وہاں تک جاسکو ہم جنتی بھی کوشش کرلیں بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے انہوں نے بھی جمیں اپنا سمجھا ہی نہیں وہ جم سے نفرت کرتے ہیں۔

این خاله کویعنی قندیله کی ای کوهی دیکھ لوک جم ایک مال کے پیٹ سے پیدا ہوئی میں اور پھر ساتھ ساتھ جوان ہوئی ہیں مگر جب ہماری شادياں ہوئيں تو دہ مجھے کيوں چھوڑ گئی فرق صرف اتنا تھا کہ میں ایک غریب گھرانے میں ماه کرلائی گی اورتهاری خاله ایک امیر گھر کی بہو بی دولت نے ہارے درمیان وہ فرق ڈال دیئے ہیں جو کہ بھی سوچ میں نہ تھے اور نہ بی اییا ہوسکتا تھا میں اپنی بہن کو بہت یا د کر تی ہوں اب ہمیں یونہی جینا ہوگا قندیلہ کے بارے میں سوچنا حجوز دو بیٹا وہ تو بس ایک ا تفاق تھا کہ میری وجہ ہےتم دونوں تھوڑے ہے قریب ہوئے تنے ورنہ فاصلے ویسے ہی موجود بھے جوتم دونوں کونظرنہ آئے اگرتم مجھے پیار کرتے ہو تو مجھے اپنی مال ہونے کا درجہ دیتے ہوتو ان باتول کو بھول جاؤ جوتم کو پریشان کرر ہی ہوں تم ا نی زندگی میں ان ہاتوں اور ان رشتوں ہے

جواب عرض 114

ول اپنااور پریت پرائی

دور ہی رہو جو بعد میں ہم کو د کھ دیں میری دعا ہے کہ تم کو بھی د کھنہ ملیں ہمیشہ سکھی رہو بیٹا احمد کو اپنی ماں کی کہی ہوئی ساری یا تیں سمجھ میں آگئیں تھیں اور وہ اپنی ماں کے حکم کا بھی انکاری نہ تھا احمد نے اپنی ماں کو وعدہ دیا کہ وہ ایبااب بھی نہیں سویے گا۔

مال کے جانے کے بعد اتحد اللہ سے دعا کرنے لگا کہ وہ سب کھا ایک بل بیں بھول جائے گر اتی جلدی تو یہ ناممکن تھا اس نے سونے گر اتی جلدی تو یہ ناممکن تھا اس نے سونے کے لیے آئی میں بند کیں تو قدیلہ اگر آئی اور وہ بے تاب سا ہو گیا اب تو اس کو ان دلفول کے ساتے سے دور ہی رہنا ہوگا ان حسین آئی مول کے حسین سینوں سے جدا ہو کر سونا تھا گزرتے وقت کے ساتھ احمد کوشش سونا تھا گزرتے وقت کے ساتھ احمد کوشش کرنے لگا کہ قند بلہ کو بھو لئے کی مگر یادیں بھی میں کہیں نہیں دفن ضرور ہوجاتی میں کہیں نہیں دفن ضرور ہوجاتی ہیں۔

ادھر قندیلہ نے احمد کی چھی پڑھی تھی جو
اس کواحمد کی بہن رضاندہ کے کرگئ تھی مگر قندیلہ نے نے چھی پڑھی کی بہن رضاندہ کے کرگئ تھی مگر قندیلہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ بچھے ہر حال میں احمہ سے دور رہنا ہے ور نہ میں تو معاشرے میں بدنا مہو جاؤں گی میہ سوچ کروہ چھی کا جواب نہ دے تی لیکن دل میں وہ یہ بات مان گئی کہ اس کا دل بھی احمہ کے لیے دھڑ کئے لگا ہے جب بھی قندیلہ تنہا ہوتی تو احمد کا خیال اسے گھیر لیتا اس فقوں پہنے احمد کو جو بحت الفاظ ہو لے تھے ان لفظوں پہنے اس کا ندا مت محسوس ہونے گی اسے خیال آر با نے احمد کو جو بحت الفاظ ہو نے تھے ان لفظوں پہنے اس کا ندا مت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر با اس کا ندا مت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر با اس کا ندا مت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر با اس کا ندا مت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر با اس کا ندا مت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر با انسان کا دل تو ز دیا احمہ نے بھی اس کو غلط صم کی انسان کا دل تو ز دیا احمہ نے بھی اس کو غلط صم کی انسان کا دل تو ز دیا احمہ نے بھی اس کو غلط صم کی

ہات نہیں کی تھی جس سے قندیلیہ کو تکلیف ہوتی اب قندیلہ خود ہے شرمندہ ہوگئی اے خیال آیا كباحمر في چھى بيس اس كو گھر بلانے كا بھى كہا تھالیکن میں کیوں نہ گئی وہ پیجارہ میراا تظار کرتا ہوگا کتنی شدت ہے میں نے ٹھیک نہیں کیا ان کے ساتھ اب مجھے معانی مائلنی ہوگی احمد ک آ ٹکھوں میں کتنا پیار ہو گا میرے لیے مجھے پیہ یبارد یکنا ہوگا اگر دہ غریب ہےتو کیا ہوااس کا ول تو ساری دولت ہے امیر ہے اور پھر دوات کا رشتوں سے کیا تعلق جب بیارا در محبت پیرنہ ہوانسان کے اندراب میں کیا کروں کس طرح احمد کے باس جاؤں اور اس کا سامنا کروں میری وجہ ہے اس کا دل دکھا میں نے اس کے دیئے ہوئے چھول کی بھی قدرنہیں کی اور اس پھول کو یا وُں ہے روند ڈ الا کیا یہ بی خلوص ہے میرے اندرا پنول کے لیے ان لوگوں نے جھے نتی عزت دی میری دجہ سے ان لوگوں کو جو خوشی ملی وہ میں نے توڑ دی اب بہت ساری یا تیں قندینہ کو یاد آر بی تھیں اوروہ بے قرار ہوتی کئی تندیلہ نے سوجا کہ اب مجھے احمد کے گھر جانا ہو گا ابھی بھی وقت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میں احمر کے جیسے اچھے اور پیارے انبان ہے اور دوست ہے دور ہو جاؤل اب وقت قندیلہ کواحمہ کے قریب لار ہاتھا مگراحمہ نے ا پی ماں کو وعدہ دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بھی نہیں سو ہے گا بیقراری اور بے چینی اے بھی تھی کیکن وہ اپنے وعدے پر قائم تھا کہ اس کی یادول اور سوچول سے دور میرمول قندیلیہ ول ہی ول میں دعا کرنے لگی کہ ایک بار احمراس کے سامنے۔۔

SCANNE**201**2 7 AMIR

بواب*عرض*115

ADNO کرانیااور پریت پرائی



میں آ کر قنریلہ نے احمد کوزور ہے یکارا تب احمد کی آنگھیں کھلی اور حیرت زوہ ہولئیں جب اس نے سامنے قندیلہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا احمہ نے کچھ بولنا جا ہالیکن قندیلہ نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور پھراحمہ کا باتھ پکڑ کراس کو کمرے میں لے آئی اور اس کی طرف دیکھ کر كہنے لا

احمد کیاتم جھے تاراض ہو احد بنس كر كہنے لگائيس بھلا ميں تم سے کیوں ناراض ہوں میں بھی ناراض تبیں ہوتا تب فندیلہ نے اس کواپنی ساری حقیقت بتائی اور احمد کے سامنے پھول پیش کرتے ہوئے كهن لكي

میں یہ پھول تمہارے لیے لائی ہوں اپنی طرف سے مجھے آج احساس ہوا ہے کہ پھول کتنے عظیم ہوتے ہیں اور نازک بھی ہوتے ہیں تھوڑی ی بھی نفرت کی لو برداشت نہیں کر عظمتے میں نے آپ کے دیتے ہوئے بھول کی قدر نہ كى اورياؤل تلے روند ڈالاليكن احدثم ايبا نہ کرنا میں شرمندہ ہول اینے رویے پر کہ میں نے بنا سو ہے آ ب کو بہت کچھ کہدد یا مجھے معاف کر دو میں اس قابل تو نہیں ہوں کیکن میرا بورا حق بنآے کہتم ہے معانی مانگ لوں اب اٹکار مت کرنا تہیں تو میں مر جاؤں گی پلیز مجھے معاف کر دو احمد ساری یا تیں خاموثی ہے بن ر ہاتھاور کچر کہنے لگا۔

قندیلہ اب وقت وہ مبیں رہامیں نے بہت کچھانی اوقات سے بڑھ کرتم کو کہد دیا تھا دراصل غریب لوگ ہیں جو پیار کے پیاست ہوتے ہیں جہاں ہے ہمیں تھوڑ اسا ہے یا رماتا آئے گئی دن تک وہ انتظار کرتی رہی آخر ہمت جواب دے گئی اور ایک دن وہ اسقدر اواس ہونی کداس کی دوست کلوم نے ورتے ڈرتے قندیلہ ہے یو چھ لیا قندیلہ کیا بات ہے میں نے تم کوئی دو آل سے اداس اور پریشان و مکھر ہی ہوں کہیں اس چھول دینے والے نے دھوکہ تو مہیں دیا اب قندیلہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آر ہا تھا کہ وہ اس کو کیا جواب دے وہ تو بس سر جھکانے بیتھی رہی اب وہ اس چھول کے بارے میں سب کھھ بتادیتی تو کلثوم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا برتا که چند دن پہلے تو اس نے اس بھول والی بات سے انکار کر دیا تھا كلۋم نے بہت اسرار كباليكن قنديلہ نے پچھ بھی نەبتا يا كيونكەقندىلەا يك شرم دحيادا لىلا كى كىي ـ سکول سے واپس آتے ہی قندیلہ نے موج لیا تھا کہ آج وہ خود احمہ کے گھر جائے گ ادراس سے معانی مانگے گی اورا ظہار محبت بھی

نہ کھایا اور اپنی ای کو بٹانے لگی۔ آج میں اپنے سیلی کے کلثوم کے گھر جار ہی ہوں اور پھرانیے گھر کے صحن میں گلے ہوئے بودے ہے ایک خوبصورت گلاب کا پھول تو ڑا اوراحمہ ئے کھر کی طرف روانہ ہوگی جب وہ گھر پہنچی تو احمداس ونت چھپر کے پنچے چھاؤں تلے گہری نیندسور ہاتھا وہ سیدھی اس کے پاس گئی اوراس نے رضیمی آواز میں اے آواز دی۔

کرے گی جب وہ گھر آئی تو اس نے کھانا بھی

احمد \_احمد پليز الله احمد الله مين جول قندیله مگراحمد تو شاید کئی دنوں کی نیندیوری کرر ما تی چرفندید نے احم کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر جگاما احمہ بُعر بھی کوئی جواب نہ دیا حتی کے غصے

جواب عرض 116

ول اینااور پریت پرائی

زورزورے رونے لگی پھرا تمد کی مال کو قندیلہ پیترس آگیا وہ جلدی ہے اندر آئی اور قندیلہ کو گلے لگالیا اور کہنے گئی۔

گلے لگالیا اور کہنے تئی۔

معاف نہ کرے وہ میری بات ہے انکار نہیں کر معاف نہ کرے وہ میری بات ہے انکار نہیں کر سکتا اسے تو میں نے بی روکا تھا کہ اب وہ تمہاری باتوں اور تمہارے سامنے سے دور مہاری باتوں اور تمہارے سامنے سے دور معاف کر وے اور تیری محب کو قبول کر ہے۔

معاف کر وے اور تیری محب کو قبول کر ہے۔

فورا ماں کی بات مان کی اور قند بلہ کو معاف کر دیا اور اند بلہ کو معاف کر دیا اور ان کی محب کا افرار جرم بھی کر لیا اب دونوں میں انتہا کی خوشی تھی جب ماں باہر جلی دونوں میں انتہا کی خوشی تھی جب ماں باہر جلی کے دونوں میں انتہا کی خوشی تھی جب ماں باہر جلی گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہنے گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کیا گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کیا گئی کی کر کیا گئی تو احمد نے قندیلہ کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کیا گئی کیا تو کر کیا گئی کر کر گلے لگا گئی کر کر گلے گئی کیا گئی کر کر گلے لگا گئی کر کیا گئی کر کر گلے گئی گئی کر کر گلے گئی گئی کر گلے گئی گئی کر کر گلے گلے گلے گئی گئی کر کر گلے گئی گئی کر کر گلے گئی گئی گئی کے کر گلے گئی کر گلے گئی کر کر گلے گئی کر گلے گئی کے کر گلے گئی گئی کر گلے گئی گئی گئی کر گلے گئی کر گلے گئی گئی کر گلے گئی کر گلے گئی گئی کر گلے گئی گئی گئی کر گلے گئی کر گلے گئی کر گلے گئی کر گلے گئی گئی کر گلے گئی گئی گئی کر گلے گئی گئی

محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے انسان نہ چاہتے ہوئے تھی محبت کرنے والوں کے قریب چلا جاتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اظہار محبت کرلیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اظہار محبت کرلیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اب قارئین آپ بھی دونوں کے لیے دا کروکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں آمین آپ کی رائے کا منتظر محمد قاسم خال ضلع تو یہ ٹیک شکھ۔۔۔

خواب کی مانند ... ہم ہوسرا پات من و الله الله ... بنایات تجے

قدرت والے نے کمال ... تیربی زخواں نے تیرکی آنحوال
نے .....کر ویا مجھے تیرا دیوان ... یا تی ہے کوئی بہانا ... ہم الله تھے تین باا ہے ... اور جع سے گئے کا ویا بہتر ہائے ... یہ کہا کھیل ہے تیما کیار ہم ہی ہے ... اگل جس وول کی گئی وہی ... کیا کھیل ہے تیما کیار ہم ہی ہے ... اگل جس وول کی گئی وہی ... کیوں جارا یہ تام ہر ہیت ہے ... اے اس والوں وفا کی بھی کوئی ریت ہے ... اے اس والوں وفا کی بھی کوئی ریت ہے ... اے اس والوں وفا کی بھی کوئی ریت ہے ... اے اس والوں وفا کی بھی کوئی ریت ہے ۔.. اے رہے ہی تی تیما ہم رہے وہ وفائی کیا ہم رہے ہوئے میں اللہ وفی اللہ وفی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی اللہ وفائی اللہ بھی بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ا

ہے ہم اینے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اپنا مب کچھاس کو مان کیتے میں پھر جا ہے وہ جمیں پیار کے بدلے پیاروے یا نفرِت ہم میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی تہیں مٹ سکتا میں نے تو سوحیا تھا کہ دونو ںمل کراس فاصلے اور دوری کو مناعلیں گے جو ہمارے بروں کی وجہ سے ورمیان میں آن یڑی ہے میں تم کو اس کیے اہیۓ قریب لا رہا تھالیکن تم مان نہ سکی اور میں تم کو دل و جان ہے جا ہے لگا تھا لیکن اب دہر ا بعد آئی ہو میں روز اس دروازے کی طرف د کھتا ہوں کہ بھی تو دستک سنائی دے میرامن آج بھی تیرے لیے اداس ہے اور پیراداسیاں ا پنول سے ہی تو ملتی میں وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب بی احمد کی امی نے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ساری با تیں س رہی تھی اور اِس کواپنے بٹے پہ ہےا ہے بیار آر ہاتھا کہ ماں کی محبت گونتی بھلا سکا نسی اور کی محبت میں آ کر اس نے جو مجھ ہے وعدہ کیا تھا وہ اب سچ ٹابت کرر ما تھا۔

کہ اس نے قندیلہ کو انکار کر دیا ہے اپنی محبت سے قندیلہ کو احمد کی ساری یا تیں اتنی اچھی لگی کہ وہ ہے اختیار ہو گر رونے لگی اور بار بار احمد سے معافی مانگنے لگی قندیلہ کے آخری لفاظ شھے کہ احمد بھی بھی انسان کچھ یا تیں دیر سے سمجھتا ہے شاید میر سے ساتھ بھی پچھا بیا ہی ہوا ہے اور میں اب ان ساری یا توں کو اب سمجھ پائی ہوں کاش میں نے سب پچھے پہلے ہی جان پائی ہوں کاش میں نے سب پچھے پہلے ہی جان پائی ہوتا تو آج تم سے دور نہ ہوئی مگر احمد اپنی بات بہ اب بھی قائم تھا جب قندیلہ نے ویکھا کہ احمد اس کو معاف نہیں کر رہا تھا تو وہ اور بھی

تتبر 2015

جواب عرض 117

ول اینااور پریت پرائی





### حسن کا جا وو \_\_\_ترین ملیم اختر دراو پیندی \_

محة م بحاق شنراده التش. سام وز

آئی کچراکی کہانی کے کرحاضر بور ہابول میرکہانی ہاتی کہانیوں سے بت مربے کیس پڑھنے والوں کے دلول پر جمیشدا بنارائ قائم رکھی ۔ بیکہانی ہندوستان کے آیک ہادشاد کی ہے امید ہے کہ آپ اس کو معرف کرانے کو ایک کے میں نے اس کا عنوان ۔ حسن کا جادور کھا ہے

جُوابِ مِرْضُ کی پائیشی کے مطابق اس کہانی میں شامل تماِم مرداردن کے مقادات کے نام بدل دیگے میں تا کیائشی کے دل شغنی ند ہوادرمطابقت حض اللہ تیہ ہوئی جس کا ذ میددارادارہ جواب عرض یا رائم ند ہوگار آخر میں سب وخلوس نجراسلام ہے۔

ا مہارائی میری ایک پنی ہے جے حسن کے اختیار ہے اس کے اختیار ہے اس کے اختیار ہے اس کے اختیار ہے اس کی استفاج اس کا اس کے میں اس کے مالک اور چونکہ مہاراؤرض ہے کہ قبل اس کے میں ہیے ہیرا سے کہ اس کے میں ہیے ہیرا سے کہ کا کہ اس کا دیا ہے گئی کے میں ہیے ہیرا کہ آپ کی خدمت میں پیش کردیا جائے۔

کی خدمت میں پیش کردیا جائے۔
کی خدمت میں پیش کردیا جائے۔

راجانے بیائر دربار میں موجود جو تشوں سے زائیے بنوایا۔ کہ دیکھیں اس ٹرکی ہے اس کی شادی ملک کے لیے سود مند خابت ہوگ یا بیل ہوتی بڑے ہیں جوئی بڑے جہاند یدہ تھے انہوں نے آئی میں اس بات ہے اتفاق کیا کہ اگر راجانے آئی حسین لو کی کوائی رانی بنالیا تو وہ پھراس کے حسن اور عشق میں گرفتار ہوکر ملک اور قوم کوفراموش کر بیٹھے گا اور عجب بیس کہ اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ تابی کن خاب ہوں چنانچہ انہوں نے دربار میں حاضر ہوکر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرکی کے حال میں حاضر ہوکر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرکی کے حاضر ہوکر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرکی کے حاضر ہوکر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرکی کے حاضر ہوکر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرکی کے

ایک شیر آباد تھا۔ جس کا نام کنگ ہورتھا

یہاں یاسور دھن کی حکومت تھی رعایا ہوئے آرام

یہاں یاسور دھن کی حکومت تھی رعایا ہوئے آرام

ایک نزارر بی تھی جرم اور قانون کی خلاف
ورزی کا کوئی تعبور بی نہ تھا این ملک کے دفائ

تھا وہ اگر خود اس جگہ کمزور پر تالو وہ موقع گناہ یا
قانون کی خلاف ورزی کا موقع ہوتا تھا ورندوہ ہرا قانون کی خلاف ورزی کا موقع ہوتا تھا ورندوہ ہرا گئاد کے ارتکاب سے خوفزوہ رہتا اور دیوتا وال

ای شہر میں ایک سودا گر رہتا تھا جو برا امبر کبیر تھا اس کی ایک او جوان حسین بیٹی بھی تھی جس کا نام روماد یوی تھا۔اس لڑک کے حسن کا چرچا دوردور تک تھا۔لڑکی شادی کے لائق تھی چنانچہ اس کا باپ راجا کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے







# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety









بزابي تفثن مرحله تفايدجا ندكتنا ذحيت ہے اور بينج . شرم ہے کداس حسینہ کے سامنے چکتا ہے راجااب دن رات ان بی خیالوں می غرق رہے لگا اب وہ مو كا كا نام وكيا تها آخرا يك دن ال كي مشيرون نے اصرار کر کے اس سے اس کے دل کا را زاگلوا بى ليا

اے راجاؤں کے راجا۔ یہ کون م مشکل بات ہے آپ اس سے شادی کر عکتے ہیں آخروہ آپ کی رعیت میں ہے۔ایک مند چڑھے درباری نے مشورہ ویا لیکن راجائے اس کی بات ماننے ے انکار کردیا۔ سیدسالار بالا دھرکو جب بیتہ چلاتو وہ راجا کی خدمت میں حاضر ہوا اور فراخد لی کے ماتھ راجا کے حق میں اپنی بوی سے وست بردار ہوجانے کی پیشکش کی لیکن اس برراجا کوغصہ آگها کھنےلگا۔

تم جانتے ہو بالا وهر بم اس ملک کی قسمت کے مالک میں اگر ہم بی اینے بنائے ہوئے قانون کی خلاف درزی شروع کرّ دیں تو رعایا میں کون ہوگا جو ہمارے علم کی تعمیل دل وجان سے اوسر ہاری عزت روح کی گھرائیوں سے کرے گا تم بیرے قریبی عزیز ہو کمیلن مہیں کیوں یہ خیال آیا کہ چند لحوں کے مسرت کی خاطر میں آپنے والے زمانے کے لوگوں کوایے او پر بننے کا موقع دون گا۔اورا بی آئندہ سلوں کے کیے ایک استقل عذاب بيحي جيوز جاؤل گا۔ ياد رکھو بيري زندگي میں بھی انیا موقع آیاتو میںایے فعل فلیج کا ارتكاب كرنے سے زیادہ موت كو پسند كروں گا۔ اس طرح اس مہان راجا نے قانون کی عظمت کو برقر اررکھا کیونگہ جولوگ عظیم ہوتے ہیں انہیں زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی دنیاوٹی خوشیاں

منحوس ہونے کی اطلاع دی اور راجا ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے شادی سے انکار کردیالیکن راجا کی ہدایت پرائز کی کے باب نے ا پنی بٹی کی شادی راجا کے سپدسالار بلادھرے كردى \_اورروماد بوى اب ابي شوہر كے ساتھ خوش وخرم رہے گی لیکن اے عم اس بات کا تھا کہ را جانے اینے جوتشوں کے کہنے پر اے منحوں قرار دے کر اس سے شادی سے انکار کردیاتھا سرسولی کے تہوار کے موقع پر راجا اینے ہاتھ پر سوار ہو کرشہر میں میلے کا انتظام و ملھنے کے لیے نکلا ہاتھی کے آگے آگے نقیب یہ ہدایت کررہے تھے كهشبركي تمام عورتنس يرده كركيس كهيس ايبانه موكه راجا کے حسن کو دیکھ کروہ اس پر فریفیتہ ہوجا میں اورمعا شرتى زندگى ميں سى انقلاب كا خطرہ لاحق

روماد یوی نے جب ساعلان سنا تو اس نے اویر سے جھا تک کر ہاتھی پر سوار راجا کود پکھا ادھر را جا کی نظر بھی اس پر پڑی اس حسین وجمیل عورت کو دیکھ کرخود راجا آینے حواس گنوا میضا۔اوربے ہوش ہو گیا۔ اس حالت میں اس کے خدمت گارائے کل میں لائے جب را جا کے حواس بحال ہوئے تواس نے عورت کے بارے میں دریافت کیا اس کے غصہ اورغم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ ای لڑکی کے باب نے راجا کو پیشکش کی تھی کہوہ اس کی لڑکی ہے شادی کر لے کیکن جوتشوں کے کہنے میں آ کراس نے انکار كرديا تھا چنانجياس نے ان تمام بوزھے جوتشيوں کو ملک بدر کردیا جنہوں نے لڑکی کو منحوس قرار ديا تقاب

اب راجائے لیے ججروفراق کی راتیں گزار تا

تبر 2015 <sub>21</sub>





کے خاصل کرنے کے لیے قانون کی جھینٹ دینا جھی ِ البیں پیندلبیں ہوتا۔

جب راجا کی حالت زیادہ بگزگئی تو پر جامحل کے باہر جمع ہوکر راجا ہے مطالبہ کرنے لگی کہ وہ اوماد یوی ہے شادی کرلے کیکن ہٹیلا راجا اینے فیصلہ یر ازار ما اورآخر کار ایک دن دنیا ہے رخصت ہوگیا بالادھرنے جبراجا کی موت کی خبرى تووه الشيخطيم ما لك كى جدا كى برداشت نه كركا اوررجا كى جنتى چتاميں كوديزا اورخود بھى

ہائی سنا کرروٹ نے چرراجات سوال کیا ہاں تو اے راجا بتا کہ دونوں میں کون زیادہ بخلوص تقارا جايا سيدسالا ريمكريا دركها كرتو جواب ے مدقف ہے اور بتانے ہے کریز کرتا ہے تو تیرا سریاش یاش ہوجائے گا۔

راجانے جواب دیا۔راجازیادہ برخلوص تھا کیوں۔ روح نے اعتراض کیا۔کیا سیہ سالار برخلوص نہ تھا۔ اس نے راجا ہے اس در ہے وفاداری کا شوت دیا کہاس نے اپنی بیوی کوجس کی رفاقت میں اس کا ایک عرصه گزراتھا راجا کی خدمت میں پیش کردیا۔اور پھر سہ کہ وہ خود راجا کی چتامیں جل کر ہلاک ہوا اس کے خلوص اور قربائی کااس ہے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ راجا تری و کرم سین مشکرایا اور بولا۔ تیرا خيال درست نبيس سيه سالا رجورا جا كاايك خادم تقا ال نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرض تھا کیونکہ خدام کا مہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کو بچائے کے لیے جانوں کی قربائی ہے جھی دریغ نہ کریں لیکن ذراراها کی طرف تو دیکھ طاقت کے نشے میں

چور قانون کا غلام جاه دجلال اورشان مشوکت کاوه

امین ایے لوگ اگر اتنا کچھ قبضے میں رکھنے کے باوجود قانون کی بالادی کو قائم رکھیں اور شہوانی ، خواہشات کوعوام کی فلاح وبہبود اور ملک کے سکون اوراطمینان بر قربان کردی اورنس کو چل دیں وہ واقعی عظیم کہلانے کے مسحق ہیں اب تو ہی بتاكون زياده يرخلوص تقارا جايا فوجي سردار

يقينأراجا بي تقار وکرم سین بیا کہہ کر جب ہو گیا روح جواب میں کرا بکب ارپھرراجا کے کندھے سے غائب ہو کئ اور راجا پر شیشم کے درخت پر سے لاش کو كندهے يرا تفالا ياروح راجاكى ثابت قدى ہے بہت خوش تھی را جاا یک بار پھرا بی منزل کی جانب لاش کے ساتھ آگے بڑھ رہاتھا چنانچہ روٹ نے 🕨 راجا کوایک اورکہانی سائی۔ وہ اگلے ماہ شائع کی حائے کی۔

ربنا اجيا كنا ميري اداى و ے ظامل و میرے ادای موم کا بب ب شہد دیات ہر رہا ہے کی بے والے کے انجان ک برمیان ب وفا کے لئے خود کو براد کر: اچھا لگا سے

22 108 كاش!

جواب عرص 121



# انتظار

### \_\_\_تحرير: رياض تبسم \_فيصل آباد

محة مرجى لي شفراره التمش

سلام ہوئیں ہے۔ " نے پھر ایک کہانی ہے کری ضر بور ہا ہوں یہ بہائی بچھے فون پر مبہت نے سانی ہے میں اُس کہانی کا نام انتظار رکھا ہے یوند وو آت بھی اس کا انتظار رر بی ہے۔ میں اس کہانی و نفضے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہے اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑ تا ہوں ۔ آپ کوم بی ریک بہت پہند آئے گی آپ بال کی میاب ہوا ہے اس کی فیصلہ آپ پر چھوڑ تا ہوں ۔ آپ کوم بی ریک بہت پیند آئے گی آپ بنا کمیں کہانی میں میں شامل تھا ہے فیصلہ آپ کورٹ ہے اور ناطل ہے یا تجرم بہت کا خاوند ناطل تھا ہے فیصلہ آپ کورٹ ہے اور نام اور مقامات کے نام تلا میں کرداروں مقامات کے نام تلا میں کہائی میں شامل تھا ہے کہ کہا دارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں تھا گیا۔ اس کہائی میں کیا دارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا جہ ہے ہیں تا کہ کہی کی دل تھنی نہ ہواور مطابقت تھی انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا تھی ہوگا۔

خوشیاں بی ملتی آر بی ہیں سیلن وقت کے بد کنے کا أب پيده چينات- النين بزت کهر مين جم دونوں میاں بوگ ہی ہوتے تھے ۔اورمیراشوہر ا کثر راتوں کو لیٹ آٹا تھا۔ اور جھے اتنے بڑے گھرے ڈرگلتا تھا ایک دن میں ایے شوہرے کہا یا تو جندی کھر آ جایا کر ت یا پھرمیر ہے لیے پچھل تلاش كرس يونكه راتوں كو جھےؤ ركتاہے۔ميري بات من کرود سوینے گئے کہ میں ہتی تو ٹھیک ہوں کیکن وه گرمیا کیت تھے کیونکہ وہ اکیلے ہی بہنوں کے جما کی تھی اور سب سبنیں شادی شدہ تھیں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ وہ کافی در تک سوچے رے لین میرے دل میں ایک آئیذیا آیا میں نے کہا کیوں نہ ہم گھر میں کی كرابيد داركو لے أكبي اس سے ميرا ول بھي لگارہے گا اور رونق بھی۔ میری بات ان کو پہند آئی اورانہوں نے کہا۔

ميري پيدائش پر بهت زياده څوڅي مناني کئ اور بھر چھے ہڑی ہوئی تو مجھے سئول میں واحل کروا دیا کیا۔ پڑھنے میں میں بہت ہی ای<sup>ن تھی</sup> کہذا ہر ڪاڻ ميں ميں فسٹ پوزيشن حاصل ڪرتي بھي اور یوں پڑھتے پڑھتے میں میٹرک تک پہنچ کئی اور میٹرک بھی میں نے اچھے کمبروں سے باک کرلیااس کے بعد میں نے پڑھائی کوالوداغ کیہ دیا اس کی وجہ کھے میں میری شادی کی تیاری تھی جس کا مجھے بعد میں پنة حیلا۔ میں خوش کھی کہ میں خروالول کی امیدول پر **ورااتر کی چلی آئی** ہول ورند سنول وت میں بی بہت چھ بوجاتا ہے ک ے لوگ سے حابت کی ہے بیار کیلن میرے ول میں ایسا یکھ بھی نہ تھا میں نے ایسا سوحیا بھی نہ تھا۔ میری شادی جلد ہی کردی گئی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر پیا گھر آ گئی۔ گھروالوں کی طرت يبال بهى مجھے بہت حابت ملى ميں خود كو





کی چرس کی بد بو آتی تھی ایک دن میں نے اس ے یو چھ بی لیا تو میری بات س کراس کا ہاتھ مجھ پراٹھ گیا ایک بار ہاتھ اٹھ جائے تو پھر رکتانہیں ہاں نے بھی میرے ساتھ ایما بی کیا کہ اب وہ برروز بات بات بر مجھیے نەصرف زانٹتا تھا بلکہ مارتا تھا۔ مجھے اس گھرے ھنن ہونے لگی ایک دن میں اس عورت ہے کہا آپ کا وہ کزن نہیں آتا ہے۔میری بات س کروہ بولی کرآپ نے خود بی اس کومنع کیا تھا میں نے آنے ہے رک دیا ہے۔ میں بنے اس کو بلائیں میں اس کو اب کچھ نہیں کہوں کی میری بات من کر وہ خوش ہوگئی اوردوسرے دن بی وہ لڑکا آگیا۔ اوراس کی نظروں میں وہی پیارتھا وہی چاہت تھی وہ کچھتھا جومیں پہلے ون سے دیکھر ہی تھی اب مجھے بھی اس سے بیار ہو گیا تھا میں نے خوداس کو بات کرنے کا موقع دیا اورموقع کیا دیا که وه میرا مالک بی بن کررہ گیا۔ادھرمیرے خاوند کے ظلم مجھ پر بڑھتے طے گئے وہ مجھے ای اڑ کے کے طعنے دیتا تھا کہ میں اس کے بری ہوں وہ کہتا تو نھیک تھالیکن میں الٹا اس پر برس پڑتی کہ وہ مجھے ایسے بی بدنام كرد باب لبذا مين اس كھر مين نبيس رہوں گی۔ اس نے بھی کہدویا کہ تھیک ہے اسے مال باپ ئے گھر چلی جاؤ \_ میں نے ای ون باول سے کہا كه مي اين مال باب كے كھر جار بى مول -وه بولا باں جاؤاورجاتے ہی اس سے طلاق کا مطالب كردويس تم عادى كرنے كوتيار بول يل في کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کرون کی۔اب جو جو باول مجھے كہتا تھا ميں ايسا بى كرتى تھى كيونكه ميں نے بادل کے خواب و یکھنا شروین کردیے تھااس کواپنی زندگی کا ما لک سمجھ بیٹھی تھی۔ میں والدین

فک سے ایمائی کرتے ہیں اور پھر کچھ بی دنوں بعد بمارا گر کراہ پر چڑھ گیا بیرونی حصہ ہم نے کرایہ پردیا تھالیکن انٹری گیٹ ایک بی تھا۔وہ دو میاں بیوی تھے ان کے دویجے تھے جو ابھی المحصوف عصد ان كاميان سبح ويوني يرجلا جاتا اورہم دونوں مل کر باتیں کرتی رہیں بہاں تک کہ وہ رات کوا کثر میرے پاس ہی رہتی ۔ ایک دن۔ اجا تک ان کے گھر ایک لڑکا آیا۔ میں نے اس کو بہلی بار دیکھاتھا۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی۔ نیکن پھروہ ہرروز ہی آنے لگا۔ اور میں محسوں رنے لگی جیسے اس کی آئکھیں مجھ پر بی مکی رہتی میں مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا میں اس کی موں میں بہت کچھ دیکھ چکی شایدوہ مجھ سے <u>بمار کرنے لگا تھالیکن میں کنواری نے تھی شادی شدہ</u> مى ـ ايك يماركرنے والا خاوند تفاريس نے سوچا کہ میں مجمع عورت ہے بات کروں کی کہوہ ال كومنع كرے كه ده ال كھر ميں نه آيا كرے اوردوس سے دن میں نے بات کردی۔اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لڑکا آئے ہے رک گیا کا فی دن وہ نہ آیا لیکن بیارتو شاید مجھے بھی اس ہے ہوگیا تھا اس کا ندآنا میرے کیے عذاب بن رہاتھا۔ لیکن میں کی کو کھے کہ بھی نہیں علی تھی۔ کیونکہ میں نے خوداس کو آئے ہے منع کیا تھا اوراب خود بی اس کا انتظار کرری مھی۔ یہ پیار بھی عجیب ہوتات ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہی چلا جاتا ہے میری حالت بھی اليي ہوگئی تھی مجھے اپنے خاوند کا انتظار نہ ہوتاتھا اس کاانظار ہوتا تھا۔اوروفت کے ساتھ ساتھ میرا خاوند بھی بدلنے لگا تھا وہ پہنے رات کو کچھ دیرے آتا تھا لیکن اب وہ اکثر راتوں کو باہر رہنے لگاتھا۔ اور جب آتا تھا تو اس کے منہ ہے شراب



کے گھر آگی اوران سے کہدویا کہ میں اس کے ساتھ ایک دن بھی رہنا نہیں جاتم وہاں میں جہم جیسی زندگی بسر کررہی ہوں میر کے گھروالوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ برطلم کرتا ہے لہذا میری یا تیں سن کرانہوں نے بھی وہ کچھ کیا جو میں جاہتی تھی انہوں نے بچھے اس سے طلاق لے کردے دی۔

مہک میں نے تم کو ایک ضروری بات کہنے
کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ہاں بال بولو کیا بات
ہم میں نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے
کہا۔ بات یہ ہے کہ میں ہے وان ملک جارباہوں
اوردوسال بعد آؤں گااور بورے دوسال بعد ای
طلاقات ہے اس کی بات س کر میں ٹوٹ ی گئی
ملاقات ہے اس کی بات س کر میں ٹوٹ ی گئی

مستقبل حابها تھا۔اس کی باتوں نے مجھے مطمئن كرديا تفايه بيهماري آخرى ملاقات تفي بنصرف آخری ملا قات تھی بلکہ رابطہ کا بھی آخری دن تھا اس کے بعداس نے مجھ سے رابطہ نہ کیامیں ہرروز اس کا انتظار کرتی انتظار میں ہی میں نے دوسال گزاردیئے۔ اوردوسال بعد ای ڈیٹ کو میں مقبره جهانگير چلی گئی اور پورادن ومال گزارِد يا کیکن وہ نہآیا۔ میں ٹوئے قد موں سے واپس آگئی ۔اب میں ہرسال اس ؤیٹ کومقبرہ جہانگیر جاتی ہوں بورادن اس کا انتظار کرتی ہول کیکن وہ وہاں ہیں آتا ہے وہ مجھے شاید بھول گیا ہے لیکن میں اس کا بھوٹی نہیں ہوں آج بھی مجھے اس کا انظارے آگروہ میری کہائی پڑھے تو یہ سوچ لے کہ میں اس کے انظار میں بیٹھی ہوئی ہوں ۔اورشاید مرتے وم اس کا بی انتظار کروں کی۔ آج ما کچ سال ہو گئے ہیں میں ہرسال وہاں جاتی ہوں کیکن نا کام واپس آجاتی ہوں۔ آج سوچتی ہوں کہ کیا بادل نے مجھ نے دل کی تونہیں کی لیکن دل کہتاہے کہ نہیں وہ ایبا نہیں ہے وہ ایک دن ضرور میرے یاس آئے گا میرا پیاڈاس کوضرور ميرے ياس لائے گا۔ اوروہ دن ميري زندگي كا سب ہے حسین دن ہوگا۔

قار کمن کرام ہے کہانی مجھے فون پر مبک نے سنائی ہے جو میں نے و بی کی و یی آپ تک پہنچادی ہے میں کہاں تک پہنچادی ہے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ ہے دعا کر اس کا انظار ختم ہوجائے اس کا بادل وائیں اس کے پاس لوٹ آئے۔ تا کہ اس کی زندگی میں بہارآ سکے۔۔۔۔۔







# کاغذ کے کھو

### ۔ تحریر۔ حنامر ید۔راولپنڈی۔

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہآ پ خیریت ہے ہوں گے۔ یرانے کا غذوں کے بلندہ سے ایک سودہ ملاجس کا نام پچھٹادے کی آگ منتف کر کے ارسا خدمت سے میری کبانی نہلے بدوہا اور محبت امرد ہے گی کرقار تمین جواب عرض نے پسند کیا جس کی وجہ ہے آج تک ایس ایم ایس موصول مورے ہیں جن قارئین نے میری کہانی کو پسند کیا میں ان کا تبدول سے شکر گزار ہوں اور ان کی قیمتی رائے کا منتظرر ہتا ہوں پہلے کی طرح سیکہانی بھی آ ب سب قار کمن کو بہت پہندا کے گ اور پڑھنے والول کواییے محرمیں ڈبو لے گے ملاحظ کیجئے ایک دھی داستاں۔

ادارہ جواب عرض کی یا سی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديية مين تأكيسي كي دال شلني مذه واورمطابقت محض اتفاقيه هوگي جس كااداره يارائغ ذمه دارنهيس موگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد بی پہ چلے گا۔

میٹرک تک ہی تعلیم دلوائی جاتی تھی۔

خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین بنایا تھا اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور ذہین میں ہی تھی اور پیر میں بهت اميدين وابسة تحين ليكن وفتت بهي بهي لبهي کرو میں لیتا ہے کچھ پینة ہی نہیں چلتا۔

جب میں میٹرک میں تھی جوانی اپنے جو بن پڑھی لڑکیوں کوموبائل استعال کرتے دیکھتی تو میرے دل میں بھی حسرت ہوتی ہیدا ہوئی کہ میں بھی مو ہائل استعال کروں کسی ہے بات کروں کوئی تو ہوجومیرے جذبات کو سمجھے مجھے اینا مانے سب یہی خیال ول میں م پيدا ڀو تے رے تو ايك دن آلي موبائل گھر حچوڑ گئی علظی ہے تو میں نے موبائل اٹھالیا اور اینے کزن یعنی خالہ زاد سے ہیلو ہائے کی او

ایک پرائیویٹ میں استانی ہوں میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر کے تعلیم کو خيرآ باد كهدويا جم تين ببنيل بين بھائى كوئى نہيں ہے بچپین میں بہت اچھا وقت گز را ابھی ہوش سنجالا بی تھا کہ جب میں آٹھویں کلاس میں انہیں لوگ کہتے تھے اور میری کو بھی مجھے ہے تھی تو میرے دالد صاحب فوت ہو گئے تھے والدكى وفايت كاشديد وكه يهني ميس كافي اب سیٹ رہنے لگی خاندان والوں کے ساتھ رہے تو ہی زندگی سے مجھوند کیا بھر آستہ آستہ حالات معمول برآنے لگے تو وقت كا يد بى نه چلا ابو کے چلے جانے کے بعدائی نے بہت خیال رکھا ہمارا۔

> میں ایک بات بتالی چلوں کے میں اپنی امی کی بہت لاؤلی تھی امی کو آئکھیں بند کر کے یقین تھا مجھ براس لیے تو انہوں نے کا کج میں ایڈ میشن بھی دلوایا ورنہ جارے ماں لڑ کیوں کو

*جواب عرض* 126

كاغذكا يعول



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا اور اسے کہا۔

میری دعائیں تہارے ساتھ ہیں تہارا پیار ضرور تہہیں ملے گا کیونکہ اب تک میں نے اس سے اپنے بیار کا اظہار نہیں کیا تھا۔

پر حالات معمول پر آنے گے اور میں اب وقارے صرف ایک گزن کے ناطے ایک اسے موایک کزن کے ناطے ایک استحصے دوست کی حیثیت سے بات کرنے لگی کیونکہ میں نے اپنی تمام تر جذبات وخیالات کو قابو کر لیا تھادن گزرتے گئے ہماری ای طرح ہی بات ہوتی رہی پھر اجب ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو ہم گاؤں گے عمر گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو ہم گاؤں گے عمر سے دوتی کے بعد میں بہتی بارگاؤں گئی گین سے دوتی کے بعد میں بہتی بارگاؤں گئی گین میں ہماری دوتی بہتی ملاقات تھی۔

قار مین میں اپنے مندآب میاں مٹھوں نے کی کوشش نہیں کرر ہی حقیقت بات بتاتی جلو کہ خدانے مجھے حسن بھی بہت ردیا تھا کوئی بھی انسان تعریف کیے بنانہیں رہ سکتا تھا اورلوگوں كا كهنا تفاوه ميرے ساتھ بلاكل بھىنہيں جياتھا کیکن میری نظر میں وہ میرے لیے دنیا کا سب ہے خوبصورت انسان تھا اس جیبا کوئی نہیں تھا میں نہیں اس کی مشکرا ہٹ تو جان لیواٹھی جب میری طرف دیچه کرمسکراتا توجیعے آسان ہے جا ندنکل آیا ہولبوں جب میں عمر کے گھر گئی تو ثب سے ملنے کے بعد عمر ہے بھی ہاتھ ملا یا اور شام کوعمر سامنے کھڑا تھا اپنے سخن میں اور میں اندر کمرے میں بیتھی تھی بھاتھی سے یا تیں کر ری کھی تو عمر مجھے حصب حصب کر دیکھ رہا تھا کھڑ کی ہے اور وہ پر پہنیں ایسا کیوں کرر ہاتھا وہ ڈرا یکٹ اندرآ کر مجھے سے بات کرسکتا

بعدوہ بجھاور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔
پھر میں روز آپی ہے موبائل ما تگ لیتی
تھوڑی دیراس ہے بات کر لیتی اس کے اندر
ناجانے کیسی شش تھی جو جھے اپنی طرف مائل
کررہی تھی بس تھیچی ہی گئی جب تک اس سے
بات نہ ہوجاتی بجھے چین ہی نہیں آتا راتوں کو
نیندیں خراب ہو گئی تھی ہر ٹائم ای کا خیال ہر
بات اس ہے شیر کرتی آخر کا رای نے گھر کا
فون لے لیا اور میں موبائل ہے اس ہوتی وی رہتی
کرنے گئی اور ہر ٹائم ای سے بات ہوتی رہتی
سے الغرض اس کی محبت میں میں پوری طرح
پاگل دیوانی ہو چگی تھی پھرا کے دن تمر نے بچھے
پاگل دیوانی ہو چگی تھی پھرا کے دن تمر نے بچھے

وہ اپ گاؤں کی کمی لڑکی صبا ہے بیار کرتا ہے اسے باگلوں کی طرح جاہتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ عمر کی محت میک طرفہ تھی اور دوسری بات اس لڑکی کی مثلنی بھی ہو چکی تھی اور د داپے متکیتر کے ساتھ بہت بیار کرتی تھی ان سب باتوں کے باوجود وقار اسے یا گلوں کی طرح جا ہتا تھا۔

عمریہ سب باتیں مجھے اپنی انچھی دوست سمجھ رہا تھا اور مجھ سے کوئی انچھا مشورہ چاہتا تھا لیکن مجھ پرتو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی میرے پاؤں کے پنچ سے زمین نکل گئی مجھے کچھ ہوش ندر ہامیں کیا ہوں کون ہوں سب بھول گئی تھی اور کانی دیر بعد ہوش میں آئی جب کہ کال بند ہو چکی تھی لیکن اس بات کا مجھے شدید صدمہ پہنچا خیر میں نے خود کو حالات کے حوالے کر کے

SCANNED 2015 APAIR

جواب عرض 128

كاغذ كا يجول

بہت مایوی ہوئی کیونکہ عمر نے مجھے کوئی خاص لفت نہیں کروائی تھی اس نے مجھے کوئی خاص اہمیت نہ دی بدد عاسلام کے بعد گھر سے جلا گیا جس كا مجھے بہت افسول ہو رہا تھا ميرے یو چھنے پر اس نے بتایا کہ بیاس کا دل اداس

پُھر ہم اگلے دن واپس آ گئے میں ٹو ئے ہوئے دل سے واپس آئی اور شادی کی تياريوں ميں مصروف ہو گئی مجھے لگا تھا كەعمر شادی میں نہیں آئے گا مہندی کی رات تمام لڑ کیاں تیاری ہوئی تھیں میں نے پنگ کلر کا سوٹ پہنا تھایا تھوں پرمہندی کارنگ بھی خوب آیا ہوا تھا اور کجرے سنے ہوئے تھے جو حسن کو جارجا ندیگارے تھے مخضر سے کہ میں بہت پیاری لَّكُ رَبِي تَقَى الْنِي مِينِ مِجْھِے كُلِّي كے دروازے ہے اپنی خالہ کی آ واز اائی یعنی عمر کی ای کی کہ وه آر بني ميں مجھے كوئى خاص خوشى ند ہوئى كيونك وہ اکبلی تھی کیکن چند کھوں دیکھتی ہوں کہ جاند صاحب ہاتھ میں کیڑے کا بیک اٹھائے تشریف لارہے تھے میری تو خوشیاں ہی دوبالا ہو کئیں میرا عمر آگیا تھا شادی کا مِزہ تو اب آئے گا بوری شادی میں عمر مجھے دیکھتا ہی رہا اور مجھے بارباریبی کہتا۔

این نظرا تا رلوپلیز زیاده تیار نه ہوالغرض اس نے ساری شاوی میں میری بہت تعریف کی اور جب باجی کی بارات تھی تو اس رات کام حتم کرنے کے بعد سب لوگ سو گئے لیکن ہم نبیں سوئے تھے ہم مینج پر بات کرتے رہے اس رات کووقار نے ٹیلے پیار کا اظہار کر دیا تھا اوروہ رات سب ہے زیادہ خوبصورت تھی عمر کو

ہے کیکن جتنے دِن میں ادھر رہی وہ مجھے حیب حیوب کر ہی ویکھتا کھانے کے دوران بھی اس کی نظریں میر اہی تعاقب کرتی رہی کھانا کم ہی کها تا زیاده مجھے ہی ویکھتار ہتااوراس بات کو اس کی بھا بھی نے بھی محسوس کر لیا پھراس نے مجھے ایک ایس ایم ایس کیا جو مجھے بہت اچھالگا میسج میں اس نے لکھا تھا کہ تو اتنی پیاری لگ ر ہی ہے او رمیں نے سو<u>حا</u>نہیں تھا کہ تو اتنی پیاری بھی ہو علی ہے مجھے لگتا تھا کہ تو میری جان لے کر ہی رے کی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ دوون اور رک جاؤ بہارے گھر ابھی مت جاؤ توایک دن اس کے لیے مزید کھیرنا پڑا

جب ہم واپس آرہے تھے تو عمر کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس دن پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیار و یکھا تھا اورشایدوہ بیارتھا جومیں نے قبل کیا تھا۔

اس دن ہے ہماری محبت شروع ہوگئی عمر نے مجھ سے اظہار محبت نہ کیا تھا لیکن دل بی ول ميں وہ مجھے جا ہے لگا تھا اب وہ مہی جا ہتا تھا کہ میں اس ہے بات کرتی رہوں میں اس ہے بات نہ کرتی تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا وہ میرا ہرطرح ہے خیال رکھتا تھا بس مجھے اس کے اس پیار کی بی تو ضرورت بھی میں اس کے بیار میں بوری طرح یا گل ہوتی جلی گئی ا در ده بھی صبا کو بھول گیاا در مجھ میں کھو گیا تھا مجھے اپنا بیار مانے لگا تھا پھر میری آپی کی شادی شروع ہوئی عمر جھ سے ضد کرنے لگا۔

میں شادی کی دعوت دینے کے لیے آؤں گا تو مجبور مجھے جانا پڑا جاتی بھی کیوں نہ مجھے میر ےمحبوب نے بلایا تھالیکن وہاں جا کر مجھے

جواب عرض 129

كالمالك كاغذاكا يحول

کھر ایک دل میں نے اے خدا کا واسطہ دیا ایک دفعہ تو بات کر لے تب جا کراس نے مجھے جواب دیا اور صرف اتناہی کہا۔

مبر بانی ہوگی میرا پیچھا چھوڑ دو میں تم سے پیارنہیں کرتا میں صرف صباہے پیار کرتا ہوں تم مجھے معاف کر دواور مجھے بھول جاؤ۔

میں ساکت کھڑی رہ گئی سے مرکبہ رہا تھا
میں بہت روئی میں نے ممر کے آگے ہاتھ جوڑ

ہاس کی متیں کیں اسے خدا رسول کا واسطہ
دیا مجھے چھوڑ کر نہ جائے میں مر جاؤں گ

میں کیے رہوں گی اس کے بغیر میر انصور کیا ہے
پلیز عمر ایک دفعہ مجھے میری علطی بتا دولیکن اس
کے سنے میں دل نہیں تھا چھر تھا اس نے میری
کوئی بات نہی وقار تو یہ چند لائیں لکھ کر بھیج
دی میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی میری ذہن کام
نہیں کر رہا تھا کسی کی کوئی بات مجھ نہیں آر ہی
میری رگھت بھی زرو ہڑگی۔
میری رگھت بھی زرو ہڑگی۔
میری رگھت بھی زرو ہڑگی۔

جھے تمرکا تم اندر ہی اندر کھائے جار ہاتھا میری ای میرے لیے بہت ریشان تھیں کائی واکٹر زکو دکھایا کئی جگہ ہے دم جھی کروائے گھر ارام نہیں ملا چھر دن گزرتے گئے میری حالت کچھ بہتر ہوئی لیکن پہلے جیسی نہیں تھی جھیوں میں گاؤں کا چکر لگایا تو عمر نے جب جھے دیکھا تو بجائے افسوس کے وہ مجھ پر ہننے لگا مجھے دیکھا تو بجائے افسوس کے وہ مجھ پر ہننے لگا کسی حالت ہوگئی ہے تیری باگل پڑھیا لگ ری ہو مجھے اس بات کا اور بھی دکھ ہوالیکن جو رکھ عمر مجھے وے چکا تھا اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں لگنا تھا ہم والیس آگئے اس دن ورقار نہیں گاتا تھا ہم والیس آگئے اس دن ورقار فرقار میں گاتا تھا ہم والیس آگئے اس دن ورقار

مجھ سے بیار ہو گیا تھا میروہ بھی دیوانگی کی حد تک لیکن منج انہوں نے والیس جانا تھا یہ سوچ سوچ کرمیرادل ڈوب رہا تھا۔ صحیح کرمیرادل ڈوب رہا تھا۔

صبح ہوئی انہوں نے جانا تھا سو دہ چلے گئے گئے مجھے آنے کی دعوت دے گیا۔

اب وقار ہرٹائم مجھ ہے بات کرتا اے ڈ رتھا کہ میں شادی کی رنگینیوں میں اے بھول نه جاؤں یا میں بدل نہ جاؤں کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایک سے ایک حسین لڑکا مل سکتا ہے آ سانی ہے لیکن اے کوئی لڑ کی مجھ جیسی نہیں ملے کی اس لیے وہ مجھے کھوٹے سے ڈرتا تھااور ہمیشہ مجھ ہے تا گید کرتا کہ میرے علاوہ وہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت وہ وقت گزرتا گیا ہم دونوں ای طرح ہی بات کرتے رہے میری محیت بروان چرهتی ربی لیکن آسته آہت عمر کم بار کرنے لگا وہ اب وہ ہفتے میں ایک وفعه کال کرتا تھا یا مینج پر بھی رات کو بات کرتا تھااوروہ بھی ہزار بہانے بناتا میں ای کی بات پر یقین کر لیتی مرتی کیانہ کرتی اس ہے یمار کرتی تھی دیوا تکی کی حد تک طاہا تھا اسے مہیں جا ہی گھی کہوہ مجھے جھوڑ ناجائے پھرایک ون اینا آیا کداس نے رات کو بھی بات کرنا چھوڑ دی اب وہ ایک دفعہ بھی بات نہ کرتا مجھ ہے کائی ون گزر گئے میں نے اسے بہت میں کیے بہت کالز کی کہوہ جھے چھوڑ جائے۔

پھرایک دن ایسا آیا کہ اس نے رات کو بھی بات نہ کرتا تھا بھی بات نہ کرتا تھا کا فی بات نہ کرتا تھا کا فی دن گزر گئے میں نے اسے بہت میں کے بہت کے بہت کا نہ بھی کی لیکن اس کا کوئی جواب نہ آتا ول میں بزام وں خیالات جنم لے رہے تھے ول میں بزام وں خیالات جنم لے رہے تھے

<u>Scanned</u>

1 86 13

16K-11

دروازے پر چھوڑنے آیا اور نہ ہی اس نے جھےرکنے کو کہا اور نہ ہی میں رکی پھر میں ٹوٹے ہوئے ول کے ساتھ والیں۔ آئی زندگی کی گڑی یوں ہی چلتی رہی تھرکی یادوں کے ساتھ میں وقت گزارتی رہی تھی کہاس اشنامیں میری دوسری خالہ کے گھر سے میرے لیے میرے لیے میرے لیے رشتہ آیا تھا میرے لیے رشتہ آیا تھا میرے لیے قااس کا نام وکی تھی اور وکی مجھے سین مجھے عمر کے علاوہ تھا اس کا نام وکی تھی اور وکی مجھے سین مجھے عمر کے علاوہ تھا اس کی ضرورت مہیں تھی امی کو یہ رشتہ بہند تھا میں نے عمر سے رابط کیا اور سے اور ساری بات کا گاہ کیا تو وہ کہنے لگا۔

کرلو مجھ ہے کیا ہو چھتی ہو تمہیں پت ہے میں صبا ہے بیار کرتا ہوں شادی بھی ای ہے كرول گا مجھے بيرن كرا تنا د كھ ہواا درخو ديرغصه آ پالیکن میں نےصبر سے کام لیااورا پی ماں کی این بہنوں کی اور خالہ لوگوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے رشتے کی بال کر دی سب لوگ بہت خوش تقصي كي خوشي مين بظاهر مين جهي خوش ہی نظرآ رہی تھی لیکن دل کی حالت خدا ہی جانتا ہے جس دن میری متلی تھی دل خون کے آنسو رور ہاتھا سب لوگ مجھے مبار کباد دے رہے تھے اور میرے اچھے نصیب کی دعا کمیں مانگ رہے تھے لیکن مجھے ان سب کی باتوں سے کوئی غرض نہ بھی کیونکہ بیسب تب اچھا بگیا ہے جب میرا عمرمیرا ہو جاتا اس دن میری مثلنی کا سوٹ ئسی گرین رنگیہ کا تھا اور بہ کلر مجھ پر بہت سوٹ کرتا تھامنگنی میں آئے ہوئے ہرمہمان نے میری تعریف کی سب لوگ تعریف کر کر کے نہ تھکتے تھے کیونکہ پیکار میں نے پہلی بار بہنا

تھا اور مہندی کے رنگ اور کجرول نے نہ مجھے خوبصورت بنا دیا تھا ان سب با توں سے پیار میں اپنی ہی ہوتے میں گم تھی کہ باہر سے ڈھول کی آ واز آنے گئی میر سے سرال والے آگئے تھے ڈھول کی آ واز پر بچھاڑ کے ڈانس کر رہے تھے اور ان میں سب سے آگے ممر تھا وہ اس قد رخوش تھا کہ خوشی کے مارے ڈانس کیے جا میں منٹ کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا وہ وقار ہوا یک منٹ کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا میر سے بوایک منٹ کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا میر سے بغیر وہ مجم جو مجھے کسی کے بارے میں سوچنے بوایک منٹ کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا میر سے بھی منع کرتا تھا میرا ممر میری مثلی پر ہی اس کے بارے میں سوچنے دانس کرر ہاتھا۔

حالت خدائی جانتا ہے۔ عمر نے مجھے جب دیکھا تو اس کے اسان خطا ہو گئے ہو جیسے اس کی پہلی والی حالت ہوگئ تھی جب اس نے بچھے پہلی بار دیکھا تو پاگل ہو گیا تھا آت بھی اس کی وہی حالت ہوگئی وہ دیکھی جا رہا تھا مجھے اس دن عمر پر آخری دفعہ پیار کی نگاہ ڈالی صرف آخری دفعہ میر اارادہ تھا عمر کو بھلا تو نہیں عتی تھی لیکن کوشش ضر در کرتی سب لوگ چلے گئے اور میں فریش ہو کرسونے سب لوگ چلے گئے اور میں فریش ہو کرسونے

جوا*بع طن* 131

چلی گئی موبائل اٹھایا تو عمر کے بہت سارے تیج آئے ہوئے تھے وہ جاہ رہا تھا میں اس ہے یات کروں کئین *میرا* تو کچھ اور بی ارادہ تھا میں نے اس کا تمبر ڈلیڈ کر دیااور موبائل سائلنٹ پەنگاد ياتھااورسوكنى۔

ا گلے دن عمر نے کال کی مجھے اور میری متیں کرنے لگا کہ میں اس سے بات کروں جب میں نے اس کی بات نہ مائی تو وہ رونے لگا اور جب وہ رویا تو میرا دل تو پہلے ہی بہت چھوٹائسی کور دیے نہیں دیکھ سکتا تھا اور پہتو میرا محبوب تقا میری جان میرا جگر میری روح میرا یمارعمر رور ماتھا مجھ ہے اس کا رونا ویکھا نہ گیا تؤمیں نے ایس سے بات کر کی اس کی وہی پہلے والی حالت تھی وہ مجھ ہے بات کیے بنائبیں رہ

سکنا تفاوہ مجھے کہنے لگا اتن جلدی کیاتھی مثلنی کی تم نبہ کرتی مثلنی پھیر کیا تھا وہ رونے لگا اب بھی پچھنیں گڑ اتم نی روژ دوتم صرف میری ہوصرف میری ہو حمہیں میرے علاوہ کوئی اینامبیں بنا سکتاتم نے کی اور کے ساتھ شادی کی تو میں مرجاؤں گا وغیرہ وغیرہ میں اسے حوصلہ وینے کے لیے

ٹھیک ہے میں متنفی تو ڑ دوں گی پھر وہ بہت خوش ہوا اور پھر ہماری ای طرح بات ہونا شروع ہوگئ عمراب پہلے ہے بھی زِیادہ مجھے جانبے لگا تھا میں بہت خوش ر نے گئی تھی خوشی کے باعث میں تو میری اچھی صحت ہوگئی میں پہلے ہے بھی زیادہ بیاری ہو گئی تھی سپ لوگ جمجھے سمجھتے کہ علنی کی خوشی میں میں موٹی ہوگئ ہوں لیکن انہیں کیا پیۃ تھا کہ مجھے

تو دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں مجھے میراعمر مل گیا عمر میرے یا س لوٹ آیا تھا عمر نے مجھ سے تین ماہ تک بات کی اتن طاحت سے اس ا بنائت ہے ای پیار ہے کین پھروہی حالات پیدا ہو گئے اور وہ آہتہ آہتہ بدلنے لگا اور یلے دالے حالات پیدا ہو گئے تھے وہ جھ ہے دور ہوتا گیا اتنا دور ہوا اتنی نفرت ہوگئی کہ اس نے جھے ہے بات کرنا گوارہ ند کیا اور اس کی وجہ مجھے آج تک نہ یت چلی کہ آخراہے ہو کیا جاتا ہے لیکن س دفعہ میں نے اس کی منٹیں نہ کی اس ہے ایک دفعہ یو حجا۔ مات نہیں کرونگے۔

كننے لگا نبيس مجھے بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دیناان مجھے ان سیب طوفا نوں ہے گز رنے کی جی عادت ہوگئے تھی میں اس رات بھی روکر جب سوگئی تو مجھے نگا وہ پھرلوٹ آئے

وتت گزرتا گیامیری مثلّی کو چھ ماہ ہو گئے سب لوگ بہت خوش تھے وکی بھی بہت خوش تھا وہ ہے تیوار پرمیرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے كرآتا تأتها كيونكه بومنگيتر كوئي نه كوئي گفث دينا ہے اپنی منگیتر کو ہر سالگرہ پریا دیلنٹن ڈے پر میں ضرور کچھ لاتا تو وکی جھی اتنے بارے میرے لیے گفت لایا تو میں نے ا نکارنہ کرسکی اوروہ گفٹ رکھ لیے بھرو کی کے بڑے بھائی کی شادی شروع ہوگئی اس کی بھابھی نے فیصلہ کر لیاوکی کی بھی شادی کردی جائے اس کے بھائی کے ساتھ کیونکہ یہ دو بی بھائی رہ گئے تھے د ونوں کا ایک ساتھ فرنس ادا ہو جائے گا سب بروں نے احما سوج کرید فیصلہ کیا سب لوگ

د ے ریا تھا مجھے کسی کی بھی خوشی عزیز نہ تھی۔ جب ميري كوني بات نه چل سكى انهول نے سب باتوں کو مان لیا تو میں نے وکی ہے موہائل کی فرمائش کی اور وہ موہائل کافی مہنگا تھا جو کہ سکی خرید نہیں سکتا تھا مجھے وک کے منہ ہے انکارین کر بہت غصہ آیا میں نے اسے صاف لفظوں میں کہد دیا کہ اگر آپ مو بائل لے کر دیا تو میں شادی ہے انکار کر دوں کی ابتمہاری مرضی ہےا ہے اس بات کا نہائت ی افسوں وہ کہ میں اے ایک موبائل کے لیے جھوڑ رہی ہوں اس نے شادی سے انکار ہی بہتر سمجھا اور گھر والوں کوصاف لفظوں میں کہہ ویا کہ میں حنا ہے شادی نہیں کرسکتا آپ ان کے گھر جا کر ساری چیزیں واپس لے آئمیں میں اس کی ذیماند نہیں بوری کرسکتا اے کسی امیر محض ہے بیادو۔

اس کے گھر والوں کو بہت غصبہ آیا وہ طیش میں آگر ہارے کر سے ساری چیزیں لے گئے جومنگنی پر دیا تھا اور کیڑے چھوڑ گئے ان کا کہنا تھا کہ میں ہی پہنوں جھ پر ہی سوٹ کر ہے گا وہ سب خاموثی ہے احترام ہے لے کر حاتے تو اتنا د کھ نہ ہوتالیکن انہوں نے سارے محلے میں شور محایا ہوا تھا سب کو بتا یا کہ یہ حنا الچھی لا کی مہیں ہے ہر لوفر اس کا یار ہے میری ای کا کوئی قصور نہ تھا نہ ہی میری بھامجمی سب ت زیادہ آ گے تھی وہ شمروع ہے ہی بھارے رشتے پر خوش نہ تھی بس دکھاوے کے لیے شاوی کی تیار یوں میں حصہ لیا جب ہارا رشتہ ٹوٹ گیا تو ہے عزت کرنے میں کوئی کثر نہ جھوڑی اورہمیں ہرطرح ہے بدنام کرنے تکی

اس بات پر راضی ہو گئے سوایئے میرے۔ میری عمر اٹھارہ سال تھی کالج ہے ابھی ابھی ہی فری ہو ٹی تھی مجھے ہر لحاظ ہے اس شادی ہےاعتر اض تھا کیونکہ میری عمر بھی ابھی تم تھی مجھے گھ ر کی فرمہ داریوں کا بھی احساس نہیں تھا اور نہ ہی ٹھک ہے گھر داری آئی تھی اور میں نے ابھی نو گری کر ٹی تھی جہیز کا بہت زیادہ شوق تھا مجھے کہ نو کری کر کے مجھے کماؤں اور سب سے بوھ کر میرے دل میں میرے ذین میں میری روح میں میری نس نس میں عمر ہی بسا ہوا نتما میں اس کیے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی تبیں علق تھی پھر وکی ہے کیے شادی کر لیتی ہے دن ہے را تیں ہوچ سوچ کر سب کی با تیں میں یا گل ہو گئی تھی میں کیا كروں كہاں جاؤں كچھ تمجھ میں نہیں آر ہا تھا ای کا کہنا تھا کہ میر ہے ابو بھی نہیں ہیں اور رشتہ دار بھی سریر ہاتھ رکھنے کے لیے نبیس بعد میں وقت کا کوئی بیتانبیں ہوتا کب بدل جائے او رمیری خالہ لوگ بھی بہت اچھے تھے اور و کی بھی مجھ ہے بہت پیار کرتا تھا تو تمہار ہے حق میں بہتر ہے شادی کرلوکب تک میرے پاس بیھی رہوگی سب لوگوں نے مجھے بہت سمجھا ما کدسب لڑ کیوں کی شادیوں ای عمر میں ہوتی ہیںتم کر لوشادىتم بہت خوش رہو كى ميرى خالەلوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمتم ہرگھر کی کوئی ذید داری نہیں ڈالیں ئے اور اگرتم آگے پڑھنا بھی ط ہوتو یا ھائتی ہو ہم تمہیں کسی کام ہے ہیں روکیں گے لیکن مجھے کسی کی یا میں سمجھ میں نہیں۔ آ رہی تھی میرے ذہن میں صرف اور صرف عمر بسا - وا تھا مجھے عمر کے علاوہ کوئی بھی دکھا کی نہیں آ

تمبر 2015



ہرا یک کو پکڑ کیڑ کر کہتی ہے اس کو کسی بہت طالت دیکھ کرا بڑے ساست دان سے بیا دو تا کہ اسکی ہر امی کو اب یقیم خوا آئش پور کی ہوائی ہے بہت بری ہوگئی یہ بات پھیلا دی کے حنا بد کر دار کی لڑکی ہے سمیا تھا جس پڑا اسے جو محض مہتگی مہتگی چیزیں لے کر دے گابیہ اب وہ ح اس سے شادی کرے گی الغرض اس نے مجھے حسن ہی تہیں ر

> ٹوٹ گئی تمیری امی کی طبیعت خراب بہت خراب رہنے گئی انہیں مجھ پہ بہت مان تھالیکن میں نے اس کے مان کوتو ژ دیا تھا۔

> سب چکه بوری طرح بدنام کردیا اورمیری متلنی

ان سب حالات سے گزر جانے کے بعد میں بھی پر بیتان رہنے گی بلکہ اب تک پر بیتان رہنے گی بلکہ اب تک پر بیتان ،ی ہول منگی ٹوٹ جانے کے تھوڑ ہے دن بعد میرا رابط عمر سے ہوا بھر بھاری بلکی بیسلگی بات شروع ہوئی وہ میری منگئی ٹوٹ جانے پر بہت خوش تھا اور بیان کر مجھے تھوڑ ا سکون ملائیکن میں بھول گئی تھی کہ بیدوہ پہلے والا عمر تور بابی نہیں وہ کہنے لگا۔

حالت دیکھ کراندر ہی اندر کھٹی رہتی ہوں میری امی کو اب یقین نہیں رہا مجھ پر میری حالت بہت بری ہوگئی ہے اب میراساراحسن مانند پڑ سگیا تھا جس پرعمر فدا ہوتا تھا۔

اب وہ حسن رہا ہی تہیں اب جب میرا حسن ہی تہیں رہا تو مجھے عمر کے بھی لوٹ آنے کی امید تہیں رہا تو مجھے عمر کے بھی لوٹ آنے کا امید تہیں رہی کیونکہ وہ تو میر ہے حسن فدا ہو جایا کرتا تھا محبت تو شاید نہیں تھی اسے ۔ خدا تعالی سے دعا ہے عمر کواس کا بیار مل جائے اور میں عمر کو بھول جاؤں میر ہے حالات بہتر ہو جائے میں میری خوشیاں لوٹ آئیں میری زندگی میں جورات آئی ہوئی ہے اس کی ضبح ہوجائے میں جورات آئی ہوئی ہے اس کی ضبح ہوجائے طدی ۔۔

اور میری تمام بہنول ہے کز رش ہے کہ وہ اینے مال باب کے مان کو نہ توڑیں مال باب بھی ہمارا برانہیں سوچتے وہ ہمیشہ ہمارا فائدہ ہی سوچے ہیں ہمیں ان کے قیصلے کو مان لینا جائے اگر ہم الیا کریں گے تو ای میں ہماری بہتری ہے نا کہ میری طرح اپنے نفس کی سنے و ماغ سے کام نہ لیس تو ول کی سنیں ہم لڑ کیاں بہت بے وقوف ہوئی ہیں جذبات ہیں آ کر کچھ بھی کرمبیھتی ہیں خدا تعالیٰ تمام لڑ کیوں کو مجھ ہو جھ عطا فرمائے اور سوچ سمجھ کر فکرم اٹھانے کی تو قیق دے اور تمام لڑ کیوں کوشرم حیا کی جاور عطا فرمائے اور قار کمین سے گزرش ے کہ وہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دغا کریں کہ میری ای کو صحت و تندر سی عطا فرمائے اور میری خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں مجھے بہت یہار کرنے والا ہم سفر عطا فرمائے آمین اس شعر ہے ساتھ اجازت دیں اللہ

<u> جواب عرض 134</u>

عبر **2015** BY AMIR



رہنماؤں کے ساتھ دیے ۔ حوصلے معترنہیں ہوتے زندگائی سے کھیلنے والے موت سے بے خبرنہیں ہوتے چاردن کی احسان قربت فاصلے مختصر نہیں ہوتے

> عثق بھی کھیل ہےنصیبوں کا خاک ہوجا ئیں کیمیا ہوجا کیں ۔۔۔۔۔۔احیان محرمیان

عرف کل خرورت ک

سیجھتے تھے ہم کیوں انہیں زندگی جا ہی تھیں کیوں ہم نے اس سے خوشی کسی کی نہیں میرتھی اپنی ہی بھول نکلے وہ کاغذ کے بھول نکلے وہ کاغذ کے بھول

ہبت مدت کے بعد کل شب
کتاب اے ماضی کوہم نے کھولا
ہبت سے چہرے نظر میں اتر ب
ہبت سے ناموں سے دل ہیں ا
اک ایساصفی بھی اس میں آیا
کہ جس کاعنوان صرف تم تھا
کہ جس کاعنوان صرف تم تھا
کہ جس کاعنوان صرف تم تھا
کہ جس کاعنوان میں نہ شیکے
کیراس ہے آگے ہم پڑھ نہ پائے
متہاری یا دوں میں کھو گئے ہم
اگر تم ملتے تو کیما لگنا
انہی خیالوں میں سو گئے ہم
انہی خیالوں میں سو گئے ہم
انہی خیالوں میں سو گئے ہم
سند سے سند کو کیما گلا

پھرا کشرخہیں رلائے کا بیشام کا منظر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابوسفیان لا ہور دوست کیامعترنہیں ہوتے آپ سے ہآل مگرنہیں ہوتے ہم ہی فطرت مول لیتے ہیں رائے پرخطرنہیں ہوتے محو پرواز ہیں ہواؤں میں عقل کے ہال ویرنہیں ہوتے

اس سورج کی طرح دوست

منزلیں میرے ساتھ چکتی ہیں

تبر 2015

جواب عرض 135

کاغڈکا پھول READING Section



# ہے کی آگے

### بحرير ـ دوست محمد خان دنو ـ ليه ـ

شنرادہ بھائی۔السلام وللیم۔امبدے کہآپ فیریت ہے ہوں گے۔ یرانے کاغذوں کے پلندہ ہے ایک مسودہ ملاجس کا نام پچھتاوے کی آگ منتخب کر کے ارسا خدمت ہے میری کہانی نہلے یہ وہلا اور محبت امررے کی کرقار مین جواب عرض نے پسند کیا جس کی وجہ سے آج تک الیں ایم الیں موصول ہورہے ہیں جن قارعین نے میری کہائی کو پسند کیا میں ان کا تہدول ہے شکر گزار ہوں اور ان کی قیمتی رائے کا منتظرر بتا ہوں پہلے کی طرح سے کہائی بھی آ ب سب قار میں کو بہت بہند آئے گ اور پڑھنے والوں کوائے بحر میں ذیو لے گے ملاحظہ کیجئے ایک دھی داستال۔

ادارہ جواب عرض کی یا کی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام جروبا الروسية بين تأكد من كى وأن شكن شه واور مطابقت محض الفاقيه بوكى جس كا ادارويا رائم ذمه دار نبين موكا۔اس كماني ميں كيا كچھ سے بياتو آب كوير منے كے بعد بى بيات يطے گا۔

میں اندر ہے نوٹ بھوٹ گیا تھا اور مجھے خود \_ نفرت ی ہوگئ تھی بقول کسی شاعر کے۔ حالت ميري مجهية نمعلوم سيحنخ مدت ہوتی ہے مجھ سے میراوسط ہیں اس دن میں طویل مدت کے بعد خالہ کے چار ہاتھا سیدہ دلہن کی نگھری نگھری لگ رہی ` تھی بلکی بلکی مفرست بخش یاد صبا درختوں کے ساتھ اٹھکیلیاں کرنے میں موٹھی میرے عاروں طرف خالصا ديهاتي ماحول تقاحالانكه جب بس ساب یراز اکئی ایک تانکے دبال پرموجود تھے

بابوجي آب نے كون سے كاؤں جانا ہے۔ مگر میں بڑی خوبصورتی ہےا ہے ال دیا تھا ئيونكەمىن پيدل چلنے كى ترتگ ميں تھابس بياپ یر چندایک ضروریات زندگی کی دکانیں موجود تھیں

بكه ايك كوچوان نے تو برد ھ كرمير ااستقال كركے

آرزو میں کول اور نازک کی ہوا ر کی ہیں چھول ہے بھی کول رکیتم ے نرم گداز اور کمخواب ہے زیادہ ولفریب مگر جب دل کے اندر پاسپتی اور همکتی ہوئی آرزو میں دم تو ژوی بی تو دل کے آئینوں میں موسم خزال ا پنا تسلط جمالیا کرتی ہے دل کے اندر کھلے خوشیوں کے چھول مرجھا جایا کرتے ہیں پھر مرجھائے ہوئے بھول تو نسی کوجھی اجھے نہیں لگا کرتے جیسے پھٹا برانا کمخواب تو نے کھدر ہے بھی برانا لگتاہے مرکئی کی بے حسی ہے دم تو ڑنے والی آرزونیں اور تمنأ نمیں ہمیشہ ہے لیے احساس دل میں پنکھ پھیلائے رکھتی ہے حالانکہ نسی کی وی ہوئی نفرتوں کی آگ میں جل کرکئی ایک انبیان زندہ در گور جاتے میں مگر میرے جیسے بھرواقع ہوا تھا تب بی توار مانیه کی دی ہوئی نفرتوں آ گ میرا کچھ بھی نہ بگا رسکی تھی ہاں اتنا ضرور ہوا تھا وقتی طور پر

جواب عرض 136

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

يوحيها بھی تھا۔

فھتاوے کی آگ









خاتون نے مجھے یوں گھور کر دیکھا جیسے وہ دل ہی ول میں میری بے بی پر مسکرا رہی ہو میں خفت مناتے ہوئے اسے سلام کر کے پاس ہے گزر گیا تھوڑی ی مافت کے بعد خالہ جان کے گھر پہنجا خالہ جان محن میں جھاڑو وے رہی تھیں مگر مجھے د کیرکرانہوں نے جھاڑو رے پھینک کر مجھے گلے نگالیا او رمیری بلائیں کینے لگیس مجھے دیکھتے ہی میرے تمام خالہ زاد بہن بھائی ا کھٹے ہوگئے ہرکوئی مجھ سے چمٹا جا رہا تھا افی در خالہ گھر والول کے متعلق يوچھتي رہيں اور ميں انہيں مظمئن کرتا رہا چر جائے آگی البے ہوئے دیسی اندے وغیرہ اور ان ہے بڑھ کر خالہ جان کا خلوص کا جذبہ بدرجه اتم موجود تھا جائے سے فارغ ہو کر میں جیوٹے کزن حماد کے ساتھ گاؤں کھلیانوں تھیتوں کی طرف نکل گیا بہت سارے لوگ اینے اینے کھیتوں میں کام کررے تھے کھیتوں کی ہریائی اور گاؤں کی زندگی کی خوبصورتی کا نظارہ کر کے والیس آرہا تھا جب میں نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ویہاتی زندگی میں ایبا لا ٹائی حسن میں پہلی بارد مکھر ہاتھانہ جا ہے ہوئے میں برجسہائے کن سے بوچھےلگا۔

حماد بیسائے جولڑی آربی ہے بیکون ہے
اس کا نام کیا ہے بیرامعصوم ساکزن میری بات کی
گہرائی کو نہ بچھ سکا مجھ سے کہنے لگا بھائی جان یہ
ہماری پر دین فرخندہ جبیں ہے ان کا گھر ہمارے
گھر کے پاس ہی ہے فرخندہ کے ابونوت ہو چکے
ہیں اوران کے بزے بھائی شہر میں ایک سیٹھ کے
پاس ملازمت کرتے ہیں حماد اپنی دانست کے
مطابق مجھے فرخندہ کے بارے میں بری سادگ

میں نے ایک ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا بلکہ سرک عبور کر کے اپنی منزل کی طرف چل يرا تقامين اين بي رهن مين العل يحل محارهي تقي ار مانه میرے ماموں کی بیٹی تھی نازونعم میں ملی اور بہت بی پڑھی لکھی خود مختارا پی مرضی کی خود ما لیک اورايخ آپ كونه جائے كس دنيا كى مخلوق جھتى تقى کیونکہ جب ای نے میرے ماموں سے میرے کیے اربانہ کا رشتہ مانگا تو اربانہ نے صاف انکار کر ديا تھا حالانكە برسرروز گارادر قبول صورت تھايگر موصوفدا فی ای سے بیکھ کربات بی فتم کردی تھی عرفان اورمیرے درمیان انڈرسٹینڈ نگ مہیں ہے انڈرسٹینڈ نگ یعنی کہ ذہنی ہم آ ہنگی ادر میں اسکا بیہ جواب من کربہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا تھانہ جانے اینے آپ کومحتر مہ کیا مجھتی تھی میں کئی دنوں تک ذہنی خلقشار میں بری طرح محبویں رہاتھا مردہونے کے نا مے میری بڑی جگی ہوئی تھی ادرای و بیریش کی دجہ ہے میں اپنے گھر کے تکنی ماحول کی دجہ ہے میں چندون اپنی خالہ کے ہاں جار ہاتھا مگراب بھی میرے ذہن کے کینوں پراس کا جواب ہتھوڑے مارر ما تھا حالانکہ میر ہے ارد کرد بہت خوبصورت ماحول تقاثر يفك كالب بنكم شوربهت بيجيره كياتفا بلکہ اب میرے کانوں میں مختلف پرندوں کی عجیب وغریب ی بولیاں رس گھول ربی تھیں میں سوچوں میں مکن تھا آپی منزل کی طرف رواں دوال تھا كدا جا تك أيك قريبي ڈيره ے نمودار مو کرایک موت تازہ کتے نے میری طرف بھاگ کو مجونکنا شروع کر دیا د د تو بھلا ہو ہاہرایک بوڑھی خاتون نے کتے کوڈانٹ کر خاموش کر دیا ورندند جانے وہ خونخوار کتامیراحشر نشر کر دیامیں نے دل بنی ول میں بوزھی خاتون کاشکر بہادا کیا مگر اس

تتبر 2015

جواب عرض 138

الجيناوے كي آگ الكھا الكھا الكھا الكھا

غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کما ا پنوں کی شفقتوں کے سائے ہوئے ہیں ہم پھول کی شروعات کلی ہے ہوئی ہے زندگی کی شروعات بیار ہے ہوئی ہےاور بیار کی شرووعا ت کسی کو جا گنے سے ہولی ہے اسلیے دوسری ملیح میں بے چینی ہے اس کی آمد کا منتظر تھا وہ حسب معمول آئی لیکن اس چیز ہے بے خبر کہ کسی کواس کے آنے کا انتظار کتنا تھاوہ آتے ہی خالہ کے ہاس بینه گئی لیکن میرے دل کی دھڑ کنوں کو جیسے بیپیڈلگ گئی ہو پہلی بار جباس نے میری طرف دیکھا تو اس نے مجھے اپن طرف متوجہ پایا لیکن شرم کے مارے نظری جھکا لیں تھی کیٹن میری تشنیاب نگائیں اس کے جاندے مکھڑے پرجمی ہوئی تھیں اس ا ثناخالہ کسی کام کے لیے اندر کئیں تو میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر اس کا نام یو جھا حالانکہ نام تو اس کا مجھے معلوم تھا تگر اس کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر میں نے ایسا کیا تھا۔ جی میرا نام فرخندہ جبیں ہے مگر بابو جی آ پ

ی میرا نام فرخندہ جیں ہے مکر بابو بی آ پ میرانا م کیوں یو چھارہے ہیں۔

بہت پیارا نام ہے میں نے اس کی بات کو جواب دن کر حیا جواب دین کر حیا ہے گھسٹ گئی آئی در میں خالہ جان بھی آگئیں اور میر ے دل میں ہمکتے ہوئے ار مانوں کے اپنے پیروں تلے روندنی ہوئی چلی گئی اور میں حسن کی بیروں تلے روندنی ہوئی چلی گئی اور میں حسن کی اس پارتی کوروک بھی نہ سکادل نامراد آ ہوزاریاں بی کرتارہ گیا تھا۔

دن رات محبت کی تمناؤں میں رہنا تھلیے ہوئے خوابوں کی گھنی چھاؤں میں رہنا نازک ہے میرے دل کے لیے دھوپ کی میں یہ کس رہا تھا یہ خوبصورت لڑکی بھی کیا شے ہوتی ہے بڑے بڑے پارسا بھی خوبصوتی کود کھ کرڈ گرگا جایا کرتے ہیں جس طرح میرادل حسن کا جلوہ دیکھ کریا گل ہو گیا تھا۔

ونيا كي نفرتين مجھے تلاش كر تنين اک پیار کی نظر میر ھے کا سے میں ڈالیے اس رات فرخندہ جبیں کو یا لینے کی خواہش میرے خیالوں میں براجمان ربی دیہائن لڑکی ك حن في مجهرة ما كرركه ديا تفاحالا نكه ميرا دل مخالف کو دیکھ کربھی نہیں دھڑ کا تھا مگر اس حسن کی یار بتی نے مجھے ہلا کر رکھے دیا تھا وہ تمام رات میری تشداب حرتوں کے ساتھ چھٹر خانیاں کرتی ر بی تھی دوسری مج وہ کسی کام کے لیے خالہ کے گھر آئی تو میری بیقرارنظری اس کے مرمری جسم کا طواف کرنے لکیس وہ سادہ لباس میں بھی بڑی پر كشش نظرآ ربي تقى تيبلي بارميري بياى نظرول نے اس کے حسن کا نظارہ جی بھر کے کیا مگروہ میری سوج سے مختلف خالہ جان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی بھی بھاروہ انسانی فطرت ہے مجبور موکر جب میری طرف دی<u>گھتی تو میرا دل زورزور</u> ے دھڑ کنےلگ حاتا تھا۔

کیابات ہے طالم تیری آنکھوں میں سمگر دھڑ کے ہے دل خانہ خراب اور زیادہ بات جب بھی پیار محبت اور عشق کی ہوتی ہے تو دل زور زور ہے دھڑ کئے لگ جاتا ہے اور آنکھوں میں ایک عجیب وغریب ساخمار جھانے لگتا ہے مرہویا عورت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پیار کی جاشتی ہے ضروراس کا بالا پڑتا ہے میہ الگ بات ہے بھی دو جا ہے والے دل مل جایا کرتے بات ہے بھی دو جا ہے والے دل مل جایا کرتے بیں کیکن اکثر و بیشتر فرقت کے کھوں اور ناکای بیں کیکن اکثر و بیشتر فرقت کے کھوں اور ناکای

6015 AMIR



لڑ کیاں بار اور محبت کے بارے میں سوج مجھی تہیں عتی ہمیں سارا دن گھر کے کاموں سے فرست بی نہیں ملتی <u>ک</u>ھر گاؤں کی زندگی میں توعشق ومحبت کو ایک فرسود جذبه سمجھا جاتا ہے جس میں لز کی والوں کی بدنا می کےسوا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہ رے تو والدین جہال قسمت کا فیصلہ کر دیں ہارے لیے وہی محبت کی آخری منزل ہوا کرتی ے فر خندہ کے تھوں ولائل بن کر نمحہ بھر کے لیے بحصابي محبت كاتاج كل دحرام سے كرتا موانظر آنے لگا گر پھر دوسرے کمجے میں نے اسے قائل کرنے کی خاطر بہت بی سندرحقیقت ہے آشنا كر كيے اي كے دل ميں جو غلط جمى فے درازي ڈال رکھی تھیں انہیں دور کر دیا کچھ دیر ہیٹھ کر وہ والبل اینے گھر چکی گئی مگر مجھے امید تھی کہ میں فرخندہ کوانی ڈیر پر لے آؤں گاویے بھی میں اتنی جلد بار ماننے والا کہاں تھا کیوں کہ ار مانہ کی انفرتوں نے مجھے بہت کچھ سکھادیا تھا۔

بھی پھول ہے الجھ کربھی جاندنی میں ڈھل

تیراحسن چھیزتا ہے مجھے دخ بدل بدل کر محیت ایک انیا جذبہ سے جو تاریکیوں میں کھیل کر بھی کھار خوشیوں کی برسات وے جاتا ہاور بستا اوقات دل میں نے روگ لگا کر غمول اور دکھول ہے آشنا کر دیتا ہے میری کیفیت بھی ان دنول کچھالی ہی تھی ان دنوں میری سوچوں کا مركوز صرف اور صرف فرخنده ملى مين اسے حاصل کرنے کے نت نے طریقوں پرغور وخوض کررہا تھا کہ مجھے گھرے ای جان کا بلادا آگیا میرا دل تبین جاہتا تھا کہ این ادھوری محبت کو بول ج منجدهار میں جھوڑ کر چلا جاؤں مگر حالات ایسے بن

شکل ہے تیرے ہجر کے صحراوٰں میں رہنا زندگی نے سفر میں ہمیں شاہراہ زیستِ پر کتنے لوگ ملتے ہیں اور کتنے موسم چپ چاپ کز ر حاتے ہیں زخم کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہوآ ہستہ آ ہستہ مندمل ہوہی جاتا ہے دکھوں کے موسم ہوں یا ہجرک بارش كاموسم كيكن آخر كارتسي وقت انسان كي لبول مگراہث کیل ہی جاتا کرتی ہے کیوں کہای کا نام زندگی ہے میں فرخندہ جبیں کو یا لینے کا سوچ کر ہی خوشی کے ہنڈو لے میں جھو لنے لگا تھااور سامانہ کی دی ہوئی نفرتوں کے داغ دھونے کے منصوبے بنانے لگا تھا حالانکہ میں بیجمی الچھی طرت ہے مجھتا تھا نہ جانے یہ دیبات کی رہنے والی لڑکی میرے بوٹر جذبوں کا خیال رکھے گی یا پھرایک بارمیرے مقدر میں رسوائیوں کی دھول ہو کی کیکن انسان ہمیشہ بڑے بڑے سنہرے خوابول کے پیچھے بھا گنے میں این خوش تسیبی تصور کرتا ہے ای کیے میری آس اور امید کا مرکز فرخندہ جنیں کی

کھڑ کیاں جاگتی آنکھوں کی کھلی رہے دو جا ندکودل میں اتر نا ہے ای زینے میں اس ون خالہ سی بمارے کے گھر گئی ہوئی تحيس اورمين اكبلا تفابيج سكول مين تتصاور مين اس کی یادوں میں ڈویا ہوا تھاوہ آئی تومیرے دل کی دھڑ کنوں کوزبان مل گئی میں نے اپنے یاس ہی دوسری جار یائی پر بٹھالیا وہ ڈرٹی اور ممٹی میرے یا پس بیمی رہی باتوں باتوں میں فرخندہ جبیں ہے میں نے کہا بھی تم نے کسی سے بیار کیا ہے۔ دہشم و حیا ہے لال پیلی ہونے لگی پھر کاتے ہوئے بولی تو یہ کرو بابوجی میرے جیسی



در دہوجاتے ہیں ساریجی رہاشام کے بعد کچھلوگ کافی عرصہ پاس رہتے ہیں مکران کے بچھڑنے یر دکھ نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے ساتھ چند گھڑیاں گزر جائیں تو ان سے بچھڑنا برداشت تبیں ہوتا میرے دل کی بھی کھھالی بی حالت تھی میری کئی ایک را تیں اس حسن کے پیکر ک فرنت میں تڑیے اور بلکتے ہوئے گزررہی تھیں تمام شب وایک لطیف ساتصور میری نگاموں کے سالمنار بتاجس كى وجد علمام دات يل كروئيس بدلتے بدلتے اس کے خیالوں میں منتغرق رہتا کئی دنوں کی ہے بنی اوراضطرابی کیفیت کے بعد میں نے اسے اپنے ہم خیال کرن کی معرفت خط لکھااہنے دل کی ہے قرار یوں سے اسے آگاہ کیا اور پھرا شظار کی جانگسل کمحوں ہے دست وگریاں رہے لگا گئی دنوں کے جان لیواا نظار کے بعداس كالمختضرساخط مجصے ملاتو جيسے بچھے قارون كا فزاندل گیا ہواس نے لکھا تھا بابو جی آپ سے میرا کوئی زیادہ تعلق تو نہیں ہے مگر پھر بھی نہ جائے ہوئے بھی جھار میں آپ کے خیالوں میں کھوی جاتی ہوں جانے کیوں ۔ حالانکہ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں آ پ ایک شہرہ بابو ہیں اور میں دیہات کی ایک عام ی از کی ہوں مگرآپ کے ساتھ چند لمحول كى رفاقت ميرى زندگى كا چافىل تھى۔ ونيا كي نفرتيں مجھے برباد كركئيں اک بیار کی نظرمیرے کا ہے میں ڈالیئے فرخندہ جبیں کا خطر پڑھ کرمیرے بے چین جذبوں کو تسکین ملی تھی میرے تو وہم و کمان میں تہیں تھاوہ ہتی برائے راست <u>مجھے خط</u>لکودے کی پھراس کے دل میں میرے لیے آئی جاہتیں خط یڑھ کرمیرا دل خوشی ہے جھوم اٹھا تھا اور میر ہے

گئے تھے مجھے جانا ہی یزا وقت رخصت میں اس ہے کوئی بات بھی نہ کر سکا تھا بلکہ میرا دل بہت کنین تھا حادثاتی طوہ پروہ بجھےرائے میں مل گئی تھی اچھامیں جار ماہوں اس ہے آ گے جیسے میری زبان گنگ ہو گئی تھی ایں کی محبت کی ترجیاں میرے دل میں اتھل پھل مجائے ہوئے تھیں لیکن اس نے کمال حوصلہ ہے یہ کہد کر میرے دل کے مجلتے ہوئے ار مانوں پر جیسے بجل گرادی تھی اس نے کہاتھا کہ بابوجی پھر کب آؤگے۔ مگرزبان میرا ساتھ نہیں دے عکی می اور نہ ہی میں نے آنے کا وعده کیا کیونکہ میرے کزن میرے ساتھ تھے میں دل ہی دل میں آ ہواور سانسوں کا طوفان لے کر وہاں ہے چل پڑا تھا دوران سفر بری طرح وہ ہستی میرے ذہن پر براجمان رہی تھی میں نے بہت بے دلی اور بڑے کرب کے ساتھ وہ سفر طے کیا تھا اور نہ جانے کس طرح اینے زحی من کو تھسیٹ کر گھر کی وہلیز تک آن پہنچا تھا میں نے گھر پہنچ کر انی ای سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے ای نے بڑے پیارے سے مجھے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا تھا عرفان بیٹے کافی عرصه ہوگیا تھا تنہاری بڑی خالہ کافی عرصہ بعدلندن ہے آربی ہیں گھر میں ڈسمپر وغیرہ کروانا تھا کیونکہ ایک خاص مشن کیے آرہی ہے اس کیے بہت ضروری تھا اس کے استقبال کی تیاری کی جائے ای جان کی ہا تیں بن کر مجھے انسوس تو بہت ہوا کیونکہ میری پیاری ہستی کو بہت عجلت میں الوداح كرئے آيا تفا مگر ميں صبر كے كھونٹ لي كررہ گیاوه میرن مار تھیں میں ان کی شان میں گنتاخی بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ شام تک قیدر ہا کرتے ہیں دل کے اندر

جواب عرض 141





شمر **2015** BY AMIR



خزاں رسیدہ من میں خوشی کے کادیانے نے رہے منے کا غذ کے اس بے جان سے نکڑے کو میں نے کئی بار پڑھا مگر وافقی دِل بڑھتی چلی جار ہی تھی کئ دنوں تک میرے ارد گرد خوشیوں کی پھوار برتی رہی اور دنیا کی ہر شے مجھے خوثی ہے سر شارنظر آنے لگی تھی میں نے دو بارہ اینے دل کی دھر کنوں کوزبان دے کراسے لکھا آپ کی طرف ے محبت کا پہلا انمول ساتھنہ خط کی صورت لیے میرے کیے قابل ستائش ہے آپ کی چند سطروں نے میرے ول کے لطیف جذبات کو بھڑ کا دیا حالاتکیدایک حواکی بنی نے مجھے تھکرا کر در د ہے آشنا كرديا مي تو زمانے بھر كاشھرايا ہوا انسان ہوں میری زندگی کے لق و دق صحرا میں ہر طرف اندهیرے ہی اندهیرے میں کیکن تمہارے میلے محبت نامدنے بہت حوصلہ دیا ہے میں تہمیں یانے کی خاطرا بناسب کچھ تیاگ دوں گا آ گے انسان كى قسمت ميں جولكھا ہوتا ہے وہ ل جايا كرتا ہے۔ تیراخیال تیراذ کراور تیری یادی میں زندگی کے سہارے پرغور کرتا ہوں

یوں بی زندگی کے دن گزرتے رہے وقت کا منه زور کھوڑا شاہراہ زیست پرسر پٹ دوڑ تار ہا مارے درمیان خط و کتابت کاسکسکہ جاری رہا کہ ای اثنا خالہ جان آ گئی فیملی کے ہمرا آئی گھر میں ایک ہنگامہ سابر پارہنے لگا ای جان ان کی دِل و جان سے خطر مدارت میں ہمدتن مقروف تھیں خاله کی بڑی بیٹی شائلہ بہت خوبصورت تھیں پھروہ صاف ستقرے ماحول میں نازوں تعم ہے بلی تھی اس کیے اسے جوبھی ویکھا اس کے حین کی ضیا ياش كرديق ويمض وإلي ياكل كرديق خفيس ايك روزشا کلہ نے بہت قیمتی کیڑے کا سوٹ بہن رکھا

تھااور مر پرمرخ شفون کے دویٹہ کے نیچے بڑے سلقہ سے سجائے کلیوں کو جوڑا مری کانچ کی چوزیاں اور دود ہ کی طرح تھے ری تھری رنگت اس ہے وہ بردی سندری لگ رہی تھی اس دن میں نے بڑےغور ہے اسے دیکھا تھا حالانکہ وہ کئی دنوں ہے ہمارے گھر میں تھی مگراس روزاس کے حسن کا جادوسر يره كر بول رما تها بعض باتيس حادثاتي ہوتی ہیں لیکن جس طرح کوئی حادثہ اینے اثرات دل پر اننت نفوش جھوڑ گیا تھا ویسے بھی انسان کا ول اس کے بس میں جہیں ہوتا کسی بھی وقت ضف خالف کی ایک جھلک و کھے کریے تاب ہوجا تا ہے شائلہ کی ایک جھاک نے میرے دل پر کھھ ایسا جاد وكرديا تفااور مين قطعي طورير ديهاتي فرخنده كو بحول كيا تفايه

بدول جارے يبلويس انمول چرتھي بےدام بک گیا جوٹر بدارآ گئے

شائله کے حسن میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میرے لیے باہر وقت گزارنامشکل ہو گیا تھااب میرا دل جابتا تھا کہ میں زیادہ وقت شائلہ کی قربت میں گزاروں لیکن میرے دل کی عجیب ی حالت تھی میں جس سمت دیکھتا شائلہ کا سرایا نظروں کے سامنے ہوتا تھا اپنے دل کی تبدیل شدہ کیفیت کو میں نہیں سمجھ سکا تھا اور میں نت نے بہانے تلاش کر کے شاکلہ کے آپ یاس بی رہے لكاتفا-

بھول مو تھے ہوئے لے آؤمری تربت پر کیاضرورت بھی مجھےاس طرح بہلانے کی میں نے فرخندہ جبیں کی محبت کوایک ماضی کی غلطى سمجه كرشا ئله سے شادى كر بى شائلة حسن وجميل پکرشاب چندے آفاب چندے ماہتاب نازک

کر آگئے تھے اب میں بہت خوش رہنے لگا تھا شاکلہ کے پاس جانے کی خوشی میں چہرے بر شکفتگی آگئی تھی اور میں دل ہی دل اپنے مستقبل کو سنوار نے کے منصوبے بناے لگا تھا وہ میرے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ تھا جب میں برنس ایمی ہے ویزہ ملا تھا جیسے مفت اقلیم کی دولت مجھے لگئی ہو میں دن رات خوشی ہے سر شار ہوکر تیاری میں مصروف رہنے لگا ساتھ ہی ساتھ شاکلہ کے تصور میں کھویار ہے لگا ساتھ ہی ساتھ شاکلہ کے تصور میں کھویار ہے لگا تھا۔

میرے جاروں طرف کس کا بیا جالا ہے میراخیال ہے کہ دن نکلنے والا ہے یقین مانوں میں کب کا بکھر گیا ہوتا تیرک یاد کی چھاؤں نے اب تلک سنھالا

ہے۔
پر میں لندن کی طرف عادم سفرتھا جہاز کے
دوسرے مسافرایک دوسرے سےخوش گیبوں میں
دوسرے مسافرایک دوسرے سےخوش گیبوں میں
مصروف تھے اور میزبان ئیر ہوسٹس مسافروں کی
خاطر مدارت میں انہیں کوک جوس پیبی اور
دوسرے کی لواز مان چیش کر رہیں تھیں مگر میں
سب لوگوں سے جداشائلہ جانی کے خیالوں میں
مستغرق تھا میری بھوک اور پیاس مٹ چیکی تھی بد
میرا ول یہی چاہ رہا تھا کہ کب اپنے محبوب کا
دیدار ہوگا۔

موسم ہجر کے لحات کوئی کیا جائے کیا گزری ہے میرے دل پر کوئی کیا جائے دوریوں میں بھی تیرے ساتھ مراسم رہے روز ہوئی رہی ملاقات کوئی کیا جائے طویل مسافتیں طے کرکے جب ہمارا جہاز ائیر بورٹ پر اتر الورن وے پردوڑنے لگا تو

اندام سہاگ رات ار مانوں بھری رات دواجبی دلوں کی مکن رات دل کی دھڑ کنوں کے دھڑ کنے کی رات ایس حسین رات جس کا خواب جواب ہونے والا ہراؤ کا دیکھتا ہے زندکی کی نئی شروعات نیا جوش نیا دلوله او ر پھر میرے تو چاروں طرف بہاریں ہی بہاری محورقصاح تھیں کیونکہ میں نے جیسے سوچا تھا اسے بہت جلدی پالیا تھا گئی دن اور کئی را تیں جوانی کے منہ زور جذبات کی نذر ہو مئیں مگرمیرا تشنداب دل مجلتا ہی رہامیری زندگی کے کئی دن اور گزر گئے اور تب مجھے ایک شدید جھٹکا سالگا جب خالہ نے والیس کا علان کر دیا کیونکه پر دیسیول کوتو ایک نه ایک دن جانا ہوتا ہے میں نہ جائے ہوئے بھی شائلہ کوروک ندسکتا تھا کیونکہ واپس جانااس کی مجبوری تھی لیکن میرے دل کوایک آخری امید به بھی تھی کہ وہ واپس جا کر مجھے ہمیشہ کے لیےائے ماس بلالے کی۔ برے سکون سے رخصت کروں گامیں اس کو

پھراس کے بعد بڑی دریتک میں روؤں گا
شامکہ مجھے تنہائیوں کے جتابیں اکیلا جتا
جھوڑ کر جلی می اور میرا دل اداسیوں کے حصار
میں گھر گیا انسان اپنی مرض سے پچھنیں کرسکتا
میں یہ یہ مجبوریاں رسم ورواج کی زنجیر بن جاتی
ہیں اور کہیں یہ مجبوریاں شان دان کا روپ دھار
گتی ہیں بہت دنوں تک میں شامکہ کی فرقت
میں کھویا کھویا سار ہاجیے لہر سمندر سے جدا ہوکر رز پا
کرتی ہے گئی دنوں کے بعد میری حالت سنبھی تو
میں نارمل ہوگیا۔

یوں تومسلم ہوں گر جوش محبت میں صنم یو جتا ہوں تیری تصویر کو کا فرکی طرح گئی ماہ بعد میر ہے دیزے کے کا غذات بن

SCANNED BY AMIR

يكفتاو يكاآك

میرے دل کی عجیب ی کیفیت تھی تھوڑی دیر تک رن وے یر دوڑنے کے بعد ہمارا جہاز خراماں خراماں چنتا ہوا گیٹ پر آکر رک گیا تمام مسافروں نے تھکڈی کیا دی باری باری مسافر اتنے لگے اور جہاز کاعملہ بالکونی میں کھڑے ہوکر مسافروں کوالوداع کینے لگا امیگرکیشن کے م طلے ے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلاتو میری متلاشی نظریں جان من ٹا کلہ کود مکھنے کے لیے تریں رہی ھیں مگر میر ے در و کی مسیحا نظر نہیں آ رہی تھی میں ہو فقول کی طرح! ہے پیاروں کو تلاش کر رہاتھا جو یرائے دلیں میں میری کل کا ننات تھے مگر میرے کیے سب چبرے اجبی اور نا آشنا تھے حالانکہ انظار کہ میں کافی رش کافی سارے لوگ برائے دلیں میں ابنوں کو لینے آئے ہوئے تھی طویل انظار کے بعدمیر اکزن اور خالہ جان انظار گاگ میں داخل ہو ئے مگروہ ہتی ساتھ نبیں تھی جس کے لیے میں طویل مسافتیں طے کر کے اس اجنبی دليس ميس سبنجا تفا

دل سلگنا ہے میراسردرویے سے تیرے
د کھے اس برف نے کیا آگ لگار تھی ہے
دری علیک سلیک کے بعد کزن نے میرا
سامان گاڑی میں رکھا چرگاڑی جدید ملک کی
صاف سخھری سوک پر بھا گئے لگی راہتے میں ہی
میں نے شاکلہ کے متعلق دریافت کیا دہ کیوں نہیں
آئی جس پر خالہ نے جواب دیا بٹا آج وہ ذیوئی
سے بہت لیٹ آئی تھی اس لیے دہ تھی ہوئی تھی اور
سے بہت لیٹ آئی تھی اس لیے دہ تھی ہوئی تھی اور
آتے ہی سوئی تھی۔

خالہ جان کی منطق من کر مجھے افسوس تو بہت ہوا گر میں مصلحت کے تحت خاموش رہا ہماری ایک کاڑی کئی سرکوں پر منر گشت کرتی ہوئی ایک

خاموش اور قدرے پرسکون علاقے میں بہنج کر درکھا تو ممارت کے باہر پاکٹک میں نے باہر جھا تک کر دریکھا تو ممارت کے باہر پاکٹک میں مجھے گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں مگر انسانوں کا نام ونشان بھی نہیں تھا ہم لوگ فاموشی کے ساتھ اپنا سما مان اٹھا کرا ندر چلے گئے تکی کمروں پر مشمل بدایک صاف سخرا گھر تھا جس میں جدید شم کی سہولیات میسر تھیں رات کا کھا ناہم سب نے ایکے کھایا کافی دیر بعد حاضرہ بر سپ ہوتی رہی پھر سب لوگ اپنے اپنے میں میں ہوتی رہی پھر سب لوگ اپنے اپنے سے سرومی میں آگیا مگر شائلہ کے ساتھ سرومی کی غاطر برواشت سرومی کی خاطر برواشت سرومی کی خاطر برواشت برسب بچھا ہے بہتر مستقبل کی خاطر برواشت برسب بی بھی اپنے بہتر مستقبل کی خاطر برواشت برسب بی بھی اپنا ہو بہتر مستقبل کی خاطر برواشت بیں بھی ہے بہتر مستقبل کی خاطر برواشت برسب بی بھی اپنا ہو بھی بہتر مستقبل کی خاطر برواشت برسب بھی ہو بھی ہو بہتر مستقبل کی خاطر برواشت برسب بی بھی اپنا ہو بھی ہو بہتر مستقبل کی خاطر برواشت برسب بی بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بہتر مستقبل کی خاطر برواشت ہو بھی ہو بھی

ی کے نام سے وابستہ ہو کے جیتے تھے ای نے مار دیا ہم کوزندگی بن کر چند دن آرام کرنے کے بعد برئی تک ورو کے بعد مجھے ا يک ڈيارمنفل سنور پر ملازمت مل گئي ميري تخواه تو چند یوند تھی مگر پھر بھی کچھ نہ وہے ہے بہتر تھا اب میری زندگی ایک نے ڈیٹر پر چل پڑی تھی میں ٹرین میں بیٹھ کرایک گھننہ کی طویل مسافت مے کر کے ملازمت پر جانے لگا تھا یہاں کی مصروف زندگی نے میری کایا پلٹ دی تھی میرے بثب وروز ہدل گئے تھے ماضی کی تمام یادیں اور نقش مٹ گئے تھے ماضی کے سارے منظر مصروفیات کے اندھیرے قبرستان میں وہن ہو كئے تھاس جديد ملك ميں سائس لينے كے ليے ہ ِ انسان زیادہ سے زبادہ میسے کمانے کے چکر میں سركردال ربتا تفا كيونكه يبال يرضرورتين بوري كرنے كے ليے بيدى بيران الله

تھا جس کا میں لفظوں میں احاطہ نہیں کرسکتا میں چونکہ کافی عرصہ بعد واپس آیا تھااس لیے مجھے ارد گرد کا ماحول اجبنی سامحسوس ہور ہاتھا۔ لبوں پہ گیت تو آنکھوں میں خواب رکھتے

مجھی کتابوں ہیں ہم بھی گلاب رکھتے تھے
بڑاہی شام و حرکا حساب رکھتے تھے
ہزاہی شام و حرکا حساب رکھتے تھے
ہمارے گھر کے اردگرد بلند ہمارتیں بن گئی
میں سڑکوں پرٹریفک کا بے ہنگم ہجوم نظر آرہا تھاوہ
میدن جہاں ہم بے فکر ہوکر دوست کرکٹ کھلتے
تھے دہاں پراکی بلند پلاز ہ بن گیا تھا بلازہ میں گئی
جزل سنورالیکٹرونس کی دکا نیں بینک اور کیڑ ہے
کر دکا نیں بی تھیں کافی ماضی کا تمام نقشہ تبدیل ہو
گیا تھا میرے کئی ایک دوست روزگار کے سلسلہ
میں پردلیں چلے گئے ہتھے۔

'حسین یادوں کی شمعیں مجھے جلانے دو مزار ہیں میرے پینے میں بہت آرزؤں

ایک دن میں نے باتوں ہی ہاتوں میں اور اسلام کینی ہے مانوں زاد ارمانہ کے متعلق دریافت کیا وہ کینی ہے مان میری بات پر باتان می ہوگئی لیکن پھر دوسرے کیے افسوں ناک لہجہ میں بتانے گئی میٹا اس کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی مراس کا میاں تھونکلا وہ کما تا نہیں تھا کا فی عرصہ ہے ان کے مالی حالات اجھے نہیں ہیں اب تو غربت کے تنگ و تاریک ماحول نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھی کر دیا ہے اماں میں ارمانہ کو ملنے جاؤں گامیں نے دل کی خواہش امال میں برطا ہرکردی۔

تجهار جب میں رات کوسوتا تو کئی بار دیبانی فرخندہ جبیں کی طرف میرا دھیان چلا جاتا تھا او رمیں تیاں کرنے لگتا نہ جانے وہ زندگی کے کس موڑ اور حال میں ہوگی جدید دنیا کی زندگی کے جھیلوں میں کھوکر کئی سال گزر گئے زندگی کی شام بہت گہری ہوگئ تھی شائلہ کی سردمبری جوں کی بوں برقرار رہی انجانے خدشات کئی یار ذہن میں اٹھل پھل مجادیتے تھے میرے یار دوست اور وہ بے ضرری لڑکی فرخندہ زندہ بھی ہوگی یا پھرمیری بے رخی نے اے زندہ در گور کر دیا ہو گا پردلیں میں رہتے ہوئے پیاروں کی یادیں بہت ترویاتی ہیں اورستایا کرتی ہیں میں کیونکہ وطن کی مٹی ہے روح کی قربت ہوئی ہے حالانکہ میں دنیا کے جدید ملک میں زندگی کے دن بسر کررہا تھا مگر دیہات میں رہے والی فرخندہ کی یادیں بے ساختہ میرے ذہن کے پردول پرخمودارہوجایا کرتی تھیں کی ماہ و سال گزر مے میں تین بچوں کو باپ بن گیا تھا مگر میری زندگی میں جوایک خلا پیدا ہو گیا تھاوہ مزید تمېرا ہوتا جار ہا تھاميرا تشندلب دِل اپنے وطن کی مٹی کود کھنے کے لیے بے چین تھا تکر میں جب بھی اینے وطن جانے کی بات کرتا گھر میں ایک ہنگامہ سابریا ہوجاتا تھا آخروہ دن میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کرایا میرے اس فیلے سے کھر کے سب ہی اربزادنا خوش تھے خاص کر شائلہ تو غصہ ہے آ گ بھگولہ ہور ہی تھی مگر مجھے کی ہے کیا غرض اس کیے میں نے دل کے بیلے کومقدم سمجھا اور ایک رد پہلی صبح میں اینے وطن کی مٹی میں واپس آ گیاجب میں ائر پورٹ سے باہر نکلاتو میرے دل کی عجیب می حالت تھی وطن کی مٹی کی سوندھی خوشبونے میرے دل ود ماغ میں ہیجان بریا کر دیا



ہڑیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہی تھی اس کاحسن غربت کے منہ زور تھٹروں کی وجہ سے ماند پڑچکا تھااور تنگدتی کی منہ زورا تدھی نے وقت سے پہلے اسے کمزور ناتواں کر دیا تھا وقتی طور پراس کی خستہ حالت دکھے کر مجھے شدید دکھ پہنچا تھا۔

سورج کے ساتھ ذوب گیامیرادل بھی آج اتنااداس شام کامنظر بھی نہ تھا

ار ماندگی حالت زارد کیج گرمیرے دل کودھیکا مالگا تھا کیکن کیجرمیں نے دل کو یہ کہہ کرتسلی دی کہ کا نات کے مالک نے جو کچھ نصیبوں میں لکھ دیا ہے ہو ہوتا ہے وہ انسان کول جایا کرتا ہے ارمانہ نے اپنی حقیت سے بڑھ کرمیری خاطر مدارت کی میری بساط دیکھکر دہ کائی نروس دکھائی دے ربی تھی الوداع ہوتے ہوئے میں نے اس کے بچول دھیرت میں ڈال دیا شام کے سائے گہرے ہورہے تھے میں ڈال دیا شام کے سائے گہرے ہورہے تھے میں ڈال دیا شام کے سائے گہرے ہورہے تھے حب میں ارمانہ کوخدا حافظ کہہ کر گھرے نکلا تھا وہ حب میں ارمانہ کوخدا حافظ کہہ کر گھرے نکلا تھا وہ حب میں ارمانہ کوخدا حافظ کہہ کر گھرے نکلا تھا وہ کھی آئی تھی۔

تیری یادول نے بجیب قبر پارکھا ہے
اس دن دو پہر کی زر درھوپ چارول طرف
پھیلی ہوئی تھی رکھے موٹر کاریں سڑک پر دوڑتی
جلی جارہی تھیں لوگ اپنی مصروفیات زندگی میں
مگن ہوکرا پنے اپنے کام میں گمن تھے گرمیرے
دل کے نہاں خانہ میں ایک کمک نے اتھل پھل
کیار تھی تھی کچھ کھو دیے کا ایک خیال بار بار میرے
زبن میں آر ہا تھا میرادھیان بار بار دیہات میں
د ہے والی فرخندہ کی طرف پر داز کر رہا تھا کشنی
مرت اسے دیکھے ہوئے گزرتی ہے نہ جانے اب
مرت اسے دیکھے ہوئے گزرتی ہے نہ جانے اب

سائس لیتے ہوئے دل کی رکیس پھول کئیں

مھیک ہے بیٹا کسی دن ملنے چلے جانا نہیں رماں کسی دن کیوں میں مہم ہی حاوٰل گا بھر دوسم ک صبح امال ہے گاؤں کا پیتہ یو چھ کرار مانہ کی طرف جار باتفامیں نے کرایہ پرایک نے ماڈل کی گاڑی لی اور میرے تن پر بھی بہت فیمی قتم کا سوٹ اور انگلیوں میں سونے کی کئی انگوٹھیاں تھیں جھلمل کر رای تھی اینے شہر کی مشہور سویٹ مارٹ سے میں نے یا نج کلومٹھائی خریدی گاڑی اار ماند کے گاؤں کی طَرِف فرائے مجرتی ہوئی بھاگ ربی تھی اور میں ماضی کی یادوں کے نگار خانے میں کھویا ہوا تھا وہ لمحداب بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا جب ار مانہ نے میرے جذبات کی تذکیل کی تھی ای تذلیل کا حباب جھکانے کی خاطر میں اس کی طرف جارہاتھا نہر کے میں سے گزر کر میں نے ایک دکان دارے اربانہ کے گاؤں کا یو جھا تواس نے مجھے ایک نیم پختہ سوک پر جانے کے لیے کہا میری گاڑی مرهم اشادے ہے جیکو لے کھاتی وئی چلی جارہی تھی ماضی کا تما مسرایا میری نگاہوں کے سامنے تاج رہا تھا تھوڑی در کی مسافر کے بعد گاڑی گاؤں کے چویال میں بھنے گئی میں نے ایک لڑ کے سے ار مانہ کے گھر کا معلوم کیا پھر جب گاڑی ار مانہ کے گھر کے قریب بیٹجی تو گاؤں کے بہت سارے نیچے میری گاڑی ارد کر دجمع ہو گئے تضان کے لیے میری گاڑی عجوبے کم مہیں تھی گاؤں کے ایک اڑ کے نے میری آمد کی اطلاع دی جس پرار مانه کا خاوند باہرآ یاری علیک سلیک کے بعدوه مجھائے گھرلے گیااور جب ار ماندمیرے ساہے آئی تو میں اسے پیچان ہی تبیں سکا کہاں وہ ماضی کی نازونعم میں یلی بڑھی اور پرکشش ارمانہ اورآج وہ ڈھلے ڈھالے چھینٹ کے کیڑے میں

<u>Scanned</u>

2015



میں انگڑایاں لے کر جا گ رہی تھی بس پھر کیا تھا ے ایک نظر دیکھنے کی خواہش میرے جذبوں پر حاوی ہو گئ چر چند و کمحول بعد میرِی گاڑی خِالہ جان کے گھر کی طرف رواز نہ ہوگئی خالہ کا گھر زیادہ دور نہ تھا اس لیے میں بہت جلد خالہ کے گھر بینچ گیا تھا خالہ کے گھر پہنچ کر جب میں نے بیل دی دروازہ کھلا خالہ جان مجھے دیکھ کرخوشی ہے جھوم اتھیں تھی میرے تمام کزن مجھ سے لیٹ گئے ہم باتوں بی باتوں میں سحن میں لکے ہوئے درخت کے یتھے بیٹھ گئے ابھی ہم باتو میں مصروف تھے کہ یک عمر رسیده عورت آنی دیلی پیلی می مریل می چبرے برز مانے بھر کی مابوسیاں چھیل ہوئی تھیں کر کے بال سفید ہو گئے تھے میں فوری طور پراہے بیجان ندسکا تھا مرمیرےول کی دھر کن نے ماضی کی یاداشت بن کر ہانگ لگائی برسوں میلے ک ایک من مونی صورت میں ابھری باور آ تھوں نے اسے پیچان لیا فرخندہ جو بھی میرے دل کی دهز کن تقی اس وقت وه تھلےاک شاداب اور ترو تازہ پھول کی مانندتی مگر اب وہ ماضی کا خوبصورت بھول مرجھا گیا تھا ونت کی مج ادائیوں نے اس کا حسن اور شباب چھین لیا تھا ماں ی کی ادھوری محبت گئے دنویں کی کہانی جومیری خودغرضی کی جینٹ چڑھ گئی تھی ماؤس اور بچھتاوے کی آگ نے میرے عمیر کو جکڑ لیا تھا ابھی میں ندامت کے سندر میں ڈوبا ہوا تھا کہ عمار نے کہا بھائی جان بیجانےاسے بیکون ہے۔

مماری آواز دن کرایک بار پھر میں نے غور عماری آواز دن کرایک بار پھر میں نے غور سے دیکھا ماضی کے تمام سرا پا میری نگا ہوں کے سامنے آگیا اف میرے خدایا ماضی کی حسین و چنچل فرخندہ میرے سامنے س حال میں تھی ابھی

میں سوچوں کے سمندر میں مستغرق تھا کہ آنا فانا اس کے چبرے پر حیرت ااوستجاب کے آٹار اکبرے جیسے اسے کچھ یاد آگیا ہووہ منہ زور آندھی کی طرح آگے بڑھی اور جذبات سے مغلوب ہو کر کہنے گئی۔

بابوجی آپ کہاں چلے گئے تھے کئی منٹ تک اس کے ہونٹ کھڑ کھڑاتے رہے پھر نڈھال قدموں سے وہ واپس پلٹ گئی فرخندہ کے اس طرز عمل پرسب گھر والے جیران تھے اور میری حالت د کھے کربہت شرمندہ ی تھی میں ندامت کے مارے زمین میں گڑا جارہا تھا۔

دوسری منع میں عمار کر لے کرائے گھر گیاوہ بچوں کے لیے کھانا بنارہی تھی اس کا شوہر گھرر مبیں تھا میں نے اس سے معانی مائلی مگر وہ کافی جذبات میں تھی اس نے میری ہر دلیل جھٹلا وی کافی دیر تک میں اپنی صفائیاں پیش کرتا ر ہالیکن آخر کار مجھے شکست کھانا پڑی میری ساری منتیں صفائيال رائيگال ميس كئي بزار روي زبردي اس کے بچوں کو دے کرنگل آیا بار بار میراطمیر مجھے لعنت ملامت كرر ما تھا ميں كيے گھر پينچا بدايك علیحدہ داستاں ہے گھر آ کرمیرا چین وسکون لٹ گیا میری دبنی کیفیت دن بدن مجر تی یُن بچھتاوے کی آگ ہر کھی مجھے میری چنا جلانے لگی بهی کیها به میرا دل گهرا تا تو وحشت ی محسوں ہونے لکتی تھی میں بے چین ہر کر سرم کوں اور بازاروں میں نکل جاتا راتوں کے رہی کے کے بعدمیں ویران ساول لیے واپس لندن لوث آیا کئی سال گزر گئے تھے تمریس نے وطن کا رخ تہیں کیامیں نے فرخندہ سے بےوفائی کی تھی جس كاخميازه من آج تك بطنت ربابول \_\_

#### نا كام محنیت - ترر میراحد میرنگی سوئی گیس بلوچستان

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آپ کی تکری میں ایک بار پھرایک کہائی کے ساتھ اس دھی تکری میں قدم رکھا ہے امید کرتا ہوں کہائی کو قربی شارے میں جگہ دے کرمیری حوصلہ فزائی کریں گے تا کہ میں اور بھی بہتر کہانی لکھ سکوں میں نے اس کہائی کا نام۔ناکام محبت۔رکھا ہے امید ہے کہ سب قار مین کو پیند آئے گی میں اے لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اپنی رائے سے ضرور نواز بیئے گا جولوگ میری تحریروں کو پیند کرتے ہیں میں ان کا تمہ ول سے شکر گزارہ ول ۔۔۔

ادارہ جواب عرض کی پائسی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں ہے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے میں تاکہ کی کی دل تھئی نہ ہواور مطابقت بھش اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذ مددار میں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے میڈو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پیند سلے گا۔

آ جاؤیس بھی بہنچا ہوں میں نے ریڈ کلر کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا کیونکہ میڈیس لینے شہر جانا تھا اس لیے میلے کبڑوں سے جانا اجھانہیں تھا میں گھر سے نکلی اوررکشہ میں بیٹھ کراشاپ پر بہنچ گئی جہاں آصف میراویٹ کر رہا تھا او روہاں ایک اورلڑ کا بھی کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھا تو نظریں ہٹانے کانام بھی نہیں لے رہا تھا۔

فار من میں بتانا بھول گئی آصف میرا کزن قامی کہیں بھی جاتی تواہے اپ ساتھ لے جاتی خیر چند منٹ کے بعد ہماری گاڑی آئی اور ہم شہر روانہ ہو گئے اور پھر رات کو واپس گھر آ گئے میری طبیعت پہلے ہے بہتر ہوگئی اور میں آ رام کرنے کے لیے بیڈ پرلیٹ گئی کہ مجھے کی انجان نمبر سے کال آئی میں نے انعینڈ کی تو دوسری طرف سے اجنی آ واز تھی میں نے ان سے ان کا نام پو چھا تو اس نے عامر بتایا۔

ميرانام رالى ب من مندى براولدين ك ایک چک میں پیرا ہوئی تھی ہم دو بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہیں میرا پہلا تمبر ہے دوسری میری بہن بڑی ہے میں گھر کی کھی مجور یوں کی وجبہ سے تعلیم حاصل نہ کرسکی اور بجین ہے لے کر جوانی تک صرف گھر کے کاموں میں مشغول رہی اور پھر میریے کسی نزد کی رشتہ دار ہے میری شادی کروادی گئی اور پھر بوی وهوم وهام ہے میری شاوی ہوئی یہاں میں اینے شوہر کانام بنانا بہتر نہیں مجھتی پھراس گھرمیں جومیرے ساتھ سلوک کیا گیا میں ان کے بارے میں بھی بجه لکھنا مناسب نہیں جھتی مختصریہ کہ میری شادی کے دوسال بعد میراایک بیٹا پیدا ہوا پھر چندمہینوں بعد مجھے طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک ٹبیں تھی تو میں نے آصف کو کال کی وہ میرے ساتھ میڈیس کینے آجائے آصف نے کہاٹھیک ہے تم اشاب پر

SCANNED 2015 AFRIR

جواب عرض 148

تا كام محبت

تھایں میں کام کرنے کے لیے فیصل آباد چل گئی جہاں کی نے مجھے بھیجا تھا میں وہاں جا کر پھسل گئی قارتین میں نے بتایا نہ کہ میں جہاں جاتی ہوں وہاں دکھ پہلے سے میرادیث کررے ہوتے ہیں كيونكه مين بدقسمت تفي مين وبان بفر غلط لوگون کے ہاتھ آگئی بھرمیں نے بڑی مشکل سے عامر اور عاطف لوگوں کو اطلاع دی کہ میں یہاں آ کر پھنس گئی ہوں پلیز مجھے کسی بھی طرح یہاں ہے لیے جاؤ اور میں ان لوگوں کی شکر گز ار ہوں کہانہوں نے بہت کوشش کی میرے لیےاور مجھے و ہاں ہے حیفرا کروالیں لے گئے اور یہاں آ کر میں عامراور عاطف کے ساتھ بہت خوش تھی کیکن میری خوشیال صرف چند دن تھیں کیونکہ عامر کے گھر وائے راضی نہیں تھے کہ عامر کی شادی میرے ساتھ ہو جائے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے ہے عبت کرتے تھے میں نے عامر نے بہت کوشش کی کہ عامر کے گھر والوں کومنانے کی مگروہ نہ مانے اور پھر عامر کی مثلنی کسی اوراڑ کی ہے کردی پھرعام ہے موبائل بھی لے لیا گیا اور پھر دوباره عامرے میری بات بیس ہوئی۔

ایک دن میں عامرے ملنے اس کے کھر گئی تو و ہاں بھی مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیااور میں روتی ہوئی گھر واپس آگئی اور آج کل عامر کی شادی ہونے والی ہے اور اب میرے یاس عاطف کے دوست کے علاوہ کچھٹیں۔

قار مین ہے گزارش ہے کہ میرے کیے دعا کرس که میں عامر کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع كرسكوں \_قارئين سے گزارش ہے كدراني كے لیے دعا کریں اور مجھے بھی اپنی قیمٹی رائے سے ضرورآ گاه کری ۔۔۔۔

*جواب عرض* 149

تتبر 2015



میں نے کہا کیوں کال کی جناب تو اس نے

کہا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں میں نے

یو چھا کہتم نے مجھے کہاں دیکھا تو اس نے بتایا کہ

قبنغ میں نے آپ کرر کشہوا لے اسٹاپ پر دیکھا تھا

اورتم كود مكهرا ينادل كهوبيضا مين غريب توتهي كيكن

الله تعالیٰ نے حسن وخوبصورتی سے نوازہ تھا میں

بہت خوبصورت لڑ کی ہوں کٹین جتنا میں

خوبصورت تھی اتناہی بدقسمت تھی ہوں میں جہاں

بھی جاؤں صرف دکھ ہی ملتے ہیں خیر جواللہ نے

نصیب میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے اس طرح ہی

پھر میری اور عامر کی دوئتی ہوگئی اور پھر ہاری

دوست کب اور کے بیار میں تبدیل ہوگئ کچھ بھی

یت ہیں چلا اور پھر ہم ایک دوسرے ہے بے حد

پیار کرنے ملکے اور اب تو ہم ہرروز ملنے بھی ملکے

میں نے عامر کوانے بچھلے حقیقت ہے بھی آگاہ کیا

لیکن عامرنے کہا کہ میں تم سے بیار کرتا ہوں اور

کرتا رہوں گا کیکن میرے دوست اور میری

ہلیاں مجھے کہتی تھیں کہ عامر کو صرف تہارے

م کی ضرورت ہے وہ تمہارے جم سے پیار کرتا

ہے وہ مہیں سیا بیار نہیں کرتا لیکن بھے عامر پر بورا

یقین تھا کیونکہ عامر نے مجھ سے بھی بھی جم کے

تعلق رکھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ بھی مجھے ایسی

کوئی بات کی جس ہے مجھے لگے کہ وہ میرےجسم

ے بارکرتا ہے اس دوران اپنے گاؤں میں ہی

عاطف نامی لڑنے ہے میری دوش ہوگئی اور اچھی

خاصی دوستی ہوگئی ۔اب میرے یاس عاطف جیسا

اجیما دوست بھی تھا اب میں بھی بھی عاطف کے

سأتحد بهي شهرجايا كرتى كفي اور پهرعاطف إورعامر

کی بھی دوتی ہوگئی ہم تینوں ا کھنے جاتے کہیں پر

بھی جانا ہوتا تو میر ہے گھریلو حالات اچھے نہیں

# قسمت کے رنگ ہزار

#### \_ تحرير يسجاد حسين جعفري \_ بحلوال سر كودها\_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خبریت ہے ہوں گے۔ قار تمین میں بہٹی ہارا یک کہانی لے کرآیا ہوں امید ہے کہ سب قار نمین کو پسند آئے گی ادرادارہ جواب عرض سے گزارش ہے کہ وہ میری کہانی کوجلد از جلد جگہ دے کرشکریہ کا موقع فراہم کریں میہ کہانی میرے ایک دوست آپ بیٹی ٹوتے بھوٹے لفظوں میں ارسال کر رہا ہوں اسید ہوئی کہانیاں ارسال کرتا رہوں معیار پر پوری اترے تو جلدی شائع کریں اور اگر حوصلہ افز ائی ہوئی تو آئندہ بھی کہانیاں ارسال کرتا رہوں گامیں نے اس کہانی کانام۔قسست کے دنگ بڑا د۔

ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام حبدیں کردیئے جیں تا کہ ک کی دل فلکی ندہواور مطابقت کفٹ اتفاقیہ ہوگ جس کا دارہ یا رائٹر ذرمددار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا کچھ سے بیتو آپ کو بڑھنے کے بعد ہی بیتہ جلے گا۔

چیز یہ بیجھے لگا جو جوائی ہیں بیجھ آئی ہے ئی پردکھایا
جانے والا و رامہ سیر کی خلش میری آٹھوں ہیں
طوم رہا ہے اس کا وہ سین جس ہیں ہیروئن
فردوس جمال وہ صفے دیتی ہے اور میرادل دھز کنا
شروخ کر دیتا ہے اس وقت بیجھے احساس ہوا کہ
میر ہے اندر ہمدردی اور بیار سرنے والا ول ہے جو
افر تنہیں دیکھ سکتا جھے فردوس جمال پر بہت ترس
آیا اور خورت کی اس فطرت کا دکھ ہوا کہ عورت تو
خاندان کے لیے بی ہے پھراس نے ایسا کیوں کیا
خاندان کے لیے بی ہے پھراس نے ایسا کیوں کیا
بعد پہنہ چلا کہ یہ ورامہ اور فلمیں انسانوں کی گھی
ہون ہیں جون مین نقد بر اور مقدرادیب کے ہاتھ
ہون ہیں جوتا ہے زندگی کی خفیقی کہانیوں کا موازنہ ان
فلموں سے زندگی کی خفیقی کہانیوں کا موازنہ ان
فلموں سے زندگی کی خفیقی کہانیوں کا موازنہ ان
فلموں سے زندگی کی خفیقی کہانیوں کا موازنہ ان

کھر دوستوں کے مجھے بتایا ناول کہانیاں پڑھنے کودیں۔

زندہ داول کے شر فاجور کے ایک مذہبی گھرائے میں پیدا ہوا جہال موليقي \_ ورامه \_ فلم اور كى وي ايك لعنت منتهج جاتے میں میری یادول کی تزیوں میں یہ بات الجيمى طرح محفوظ ہے كہ جب ميں سنو كے احاطے میں داخل ہوا تو ایک مقدی عمارت کا مگان ہوا دوران تعلیم جب کچھ شعور پیدا ہوا کہ میں بھی یہ چیزیں دیکھوں چناچہ میں والدین ہے حصب کر ہمایوں کے گھر جا کر بیرسب پکھ دیکھنے لگا اس وفت ایسامحسوں ہوتا تھا کہ جیسے انسان گناہ کئے جا ر باہے بروں کا کہناہے کہ جب انسان گناہ کرنے لکتا ہے تو وہ انسان کی عادت بن جاتے ہیں تو ان میں بھی انسان کوا جھا ئیاں نظر آنے لگتی ہیں کیونکہ اس وقت اس كاصمير اندها مو چكا موتا ہے ان چزوں نے مجھےوت ہے پہلے جوان کرنے میں اہم کردار اوا کیا ہے میں وقت سے سلے ہی وہ

تتبر 2015

جواب عرض 150

تسمت کے رنگ ہزار

READING Section







PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY



ہے اسے پردے ہیں دکھنے کا پابند بناتا ہے کہ میرے پیادے بندے کی عزت وعظمت مخفوظ محورت کیا جاتا ہے کہ عمل جذبات کی لوغڈی ہے اور اس لیے بچھ پر جذبات عالب آگے اور درسری جذباتی نشخ بہتی چکی تھی کہ دوسری جذباتی نشخ بہتی چکی تھی کہ جھے صرف کی ہی لیا نظر آربی تھی پر پہنچ چکی تھی نے شرم حیا عظمیر کی طاحت سب کو ڈانٹ ڈ بٹ کر جیجے ہٹا دیا تھا ڈرتے ڈرتے پیار کا اظہار کر دیتے آگھوں سے آگھیں چار ہوئیں ہونٹول سے آگھوں سے آگھیں چار ہوئیں ہونٹول سے اثبات میں جواب دیتے کس کی اپنے مقدر پر اثبات میں جواب دیتے کس کی اپنے مقدر پر اثبات میں جواب دیتے کس کی اپنے مقدر پر اثبات میں جواب دیتے کس کی اپنے مقدر پر اثبات میں جواب دیتے کس کی اپنے مقدر پر اثبات میں جواب دیتے کس کی اپنے مقدر پر اثبات میں جواب دیتے کی بنایا ہے ہائے وہ میری یا کیزہ محبت کے احساسات۔

ان کے والدین بچول کی برورش کی ذمہ داری اور جذباتی اندازہ لگا کیں ایک بیچ کی تربیت انشان کی دوران ہیں ایک مم من طالبہ ہے میرا اور جذباتی نشونماء پر ماحول اور ایک بیچ کی تربیت کی براعش پروان پڑھا یافات کے وسط میں کی حزبات کی دون پر جا گئے ہیں میری تعلیم سب لڑکیوں کا ایک سکول تھا دہ اپنی ہیں کے ساتھ کے جذبات کی دون رات مجبت کے جیند کی کئی اور جب گؤل میں داخل ہوئی تو سورج کی گری اپ کا گاٹ ہم دونوں اس طالم سان ہے دورنگل جوین پر تھی سب لوگ سورج ہوتے اتفاقا آیک جا کھی حین داخل ہوں اور ایک ہوں ہو ہوئے اتفاقا آیک جولوسٹوری فلمیں دیکھر پورے جوین پر الرام ہوئی اور خراج ایک دوس کے کیت گارے ہوئی ہی کہ والوں کو ادب و جولوسٹوری فلمیں دیکھر پورے جوین پر الرام ہوئی اور خراج ایک دوس کے بینے پر سرد کھکر چورت کو شرم و حیاء کا مرکز بنایا ہے وہ دوسر ان اہم ہوئی ہی کہ ادارے کی عزت ہوئی ہے امان کی عزت ہوئی ہے امان کی تعلیمات کے باغوں میں لے جا کی عزت ہوئی ہے امان کی تعلیمات کی عزت ہوئی ہی امان عورت کو کتا تقدی دیتا ہوئی کے امان کی تعلیمات کی مورت ہیں وہ بھی اندر سے فالم ہوتے جو ہوئی کے امان کی تعلیمات کے باغوں کی اندر سے فالم ہوتے ہیں دہ بھی اندر سے فالم ہوتے ہیں دہ بھی اندر سے فالم ہوتے بیان کی کی کا مرام عورت کو کتا تقدی دیتا ہوں دو جو ہو گئے قسمت نے باند بوئی ہوئی اندر سے فالم ہوتے ہوں دہ بھی اندر سے فالم ہوتے ہیں دہ بھی اندر سے فالم ہوتے ہوں دہ ہوں کی دو ہو سے دی ہوں کی دو ہو کے تسمی کی دو ہو کے تسمیں کو کتا ہوں کو کتا کہ دی کے دو کتا ہوں کو کتا کو کتا تقدم دیا دو کتا ہوں کو کتا تقدم دیا ہو کتا کو کتا کی کتا کو کتا کو

سلے تو مجھے ان کی سمجھ ہی جیس آئی تھی پھرجٹ مجھ آنے لگی تو میں رات دن پڑھنے لگا اور ان کہانیوں میں پیار کی پناہ ڈھونڈنے لگتا لوكوں كى دكھ جرى كہانياں ير ھكر ميراول ميكيانے لگنااور میں سوچنا کہانسان کے دکھ کس طرح دور کیے جاسکتے میں یہ چیزیں ذاتی نشونماہونے پراڑ انداز ہونے لکیں دوسری طرف سکول کی کتب میں ميرى واليسي كم مونے لكى والدين كو يت جلاك تو انہوں نے اچھی طرح میری ٹھکائی کی لیکن ایک عادی کی عادت کیے چھوٹ عتی ہے میرے والدين في محصايك فرمبي عالم دين بنانا جائة تے ابھی میں یانچویں کلاس میں تھا کہ والد کا ساب میرے سرے اٹھ کیا میری زندگی میں بھونجال آ عميا والدشهر حيوز كرايية آبائي كاؤن آ مح كيون كه بهاري عمرين جهوني تفيس اوروه حاست تفيك ان کے والدین بچول کی برورش کی و مہ داری الفائين اى دوران بى ايك كم من طالبه عميرا یبلاعشق بروان جڑھا باغات کے وسط میں لڑکیوں کا ایک سکول تھا وہ اپنی سپیلی کے ساتھ سب لڑ کیوں ہے آخر میں سکول سے نکلی تھی اور جب گاؤں میں داخل ہوتی تو سورج کی گری اینے جوبن برتھی سب لوگ سورے ہوتے اتفا قاایک دن ان کااورمیرا آمنا سامنا ہوگیامیرے جذبات جولوسٹوری فلمیں دیکھ کر پورے جوین پرلبرارہے تھے انہوں نے تاہی محانے کا اعلان کر دیا میری یا کیزہ فطرت اے گنا نگار مجھ ری تھی کہ اللہ نے کی عزبت ہوتی ہے امانت ہوتی ہے جس میں خيات بير كرنى جائ مجص اسلام كى تعليمات بهت براری ملیس که اسلام عورت کو کتنا تقدص دیتا

2015 - Tay AMIR

جوا*ب وخن* 152

قست کے رنگ ہزار

ہوتی ہے میری سے مجتبی چاہیں می میں ہی اسے استے گناہ نہ کئے جتنی بدنامیاں جھے میں آئی زندگی تماشہ بن کئی قسمت نچائی رہی دنیا تماشہ دیکھتی رہی اس خود خرض مطلی دنیا میں مجت کرنے والا ول کیا کرے کہاں جائے جو وفا کرے اے جفا ملے جن کے لیے انسان جینا چاہے وہی زہر کے گھونٹ بلائیں میں سب باتیں کھنے کا مقصد میہ کے گئی تو ان سے سبق لے پرکیا کیا جائے ول حالے ول والے کئی تو ان سے سبق لے پرکیا کیا جائے ول والے کئی تو ان سے سبق لے پرکیا کیا جائے ول والے کئی کی رگوں کولہو بخش کر والے وہی رہم وفاجر م می اہل دل فرض اپنا ادا کر گئے کئی در کون کولہو بخش کر اہل دائش میں رسم وفاجر م می الی دائش میں رسم وفاجر م می قار کیے کئی دائش جرم وفا کر گئے گئے۔ می میں کئی میری کہائی اپنی قیمتی رائے کے سے ضرور نواز کے گئے۔ سے ضرور نواز کے گئے۔

وفاؤل كاصله

میں راتوں کو اٹھ کر رایا جاند گواہ بنا کر بڑیا کیا حسینوں کی دنیا میں دلوں سے کھیلنا بھی ایک کھیل ہے ان چیزوں نے میرے معصوم ذہن کوعذاب الم میں متلار کھا اس شاطر دنیا میں بڑے تو بڑے معصوم چہرے والے بھی شاطرِ کھلاڑی ہوتے ہیں ایک دانشور نے کہا تھا کہ اگر جنگل میں رہتا تومیری زندگی زیادہ پر سکون ہوتی ب نبیت انسانوں کے فی رہے ہے اس کے شاگرد نے یو چھا کہ دہ کیےاس نے جواب دیا جنگل میں مجھے بہلے پتہ ہوتا کہ بیسانی ہاس نے ایسے ڈسنا ہے رہ بھیریا ہے اس نے پیچھے سے حملہ کرنا ہے کیکن ان انسانون کی دنیا میں سانب بھی ہیں بھیڑئے بھی ہیں لیکن انسان کی خون میں یہ ہی مہیں چانا کوئی نے کس طریقے سے اڑنا ہے مجت نا کام ہو کئ تعلیم بر باد ہو گئی روزی کی فکر ہوئی فيكريول مين رهك كهائ باغات مي مزدوریال کیس دکانیس بنائیس ریزیال لگائیس سب مدبیرین قبل ہولئیں پھرقسمت کورحم آیا انچھی ملازمت مل کئی ہیں آنے لگا جن رشتہ داروں کی نظر میں میں نکما تھا آ وار ہ تھااحمق تھاان کی نظر میں میں معزز بن گیا بیار کا موسم دوباره لوث آیا پھول کلیاں کھلنے لگیں بریم کی آندھیاں طلے لگیں کئی حسیناؤں کو پسندآنے لگانیا تجربہ سامنے آیا محبت کے بھی اینے رنگ ہوتے ہیں محبت بھی قسمت والوں کا ساتھ دیتی ہے پہلے تجربے سے سبق سکھنا جائے تھا کیکن نہ سکھا کملاً اور جھلا کہ بیہ وعدے میں کی اور کے ساتھ بھی کھائے گئے تھے انسان منصوبے بناتا ہاور قسمت ہنستی ہے کیونکہ قسمت کے اینے فیلے ہوتے ہیں انبان وہ خواب دیکھتے ہیں جن کی تعبیران کے بس میں ہیں

تبر 2015

جواب عرض 153

قسمت کے دنگ ہزار READING

Sec

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدے کہآپ خبریت ہے ہوں گے۔ میں آپ کی نگری میں ایک بار پھرایک کہانی کے ساتھ اس دھی نگری میں قدم رکھا ہے امید کرتی ہوں کہ اس کوترین شارے میں جگددے کرمیری حوصلفزائی کریں کے تاکہ میں اور بھی بہتر کہانی لکھے کول میں نے اس کہانی کا نام۔وہ یارے دفا۔رکھا ہے امید ہے کہ سب قار کمین کو پسندآئے گی میں اے لکھنے میں کہاں تك كامياب بوئى بول إلى رائے سے ضرورنواز سية كاجولوگ ميرى تحريرول كو بيندكر تے ہيں ميں ان كى

اوارہ جواب عرض کی یا لیم کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل مَرد سيئة بين تأكيس كي دل شخفي نه مواور مطابقت يحض اتفاقيه موگى جس كا اداره يا رائثر ؤ سه دارنييل جوگا۔ اس کہانی میں کیا بھے ہے بیتو آب کو برھنے کے بعد بی بینہ مطے گا۔

ئے جب میں ڈاکٹر بول گا پھرتو میں پورے وقت شارع انه حاؤبياً موسيقل جائے كا نائم موريا یرانی ڈیوٹی پر جایا کرول گاارش کی یہ بات من کر ہم سے مسلراا تھے اور احیصا ماما اب میں چیتما ہول شارئ کھاناتو کھاتے جاؤ۔

نہیں، ہاں ہوسیفل میں بی کھا لوں گا ماں بویتی بی رہی اور شارخ کے لیے ڈگ بھرتا ہوا کیٹ یار کر دیا بہت لا پروا ہو گیا ہے رائز کا وقت برجار باتھا کہ اچا نک ایک بزرگ سامنے آ گئے اور شارع ہے مکرا گئے اگر شارع انہیں سنھال نہ لیتے تو وہ کر بی پڑتے شارخ واکٹر ہونے کے ماتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی تھا بزرگ بابانے فارع كاشكريه اداكيا اورشارع چبرے پرايك طراہث سجائے ہوئے وارڈ میں مریضوں کے چیک کرنے نکل بڑے شارع جیسے ہی وارڈ میں داخل ہوتا سب مر نیضول کے چہرے بر مسکر اہث دوڑ جاتی۔

ے اور کتنا سوے تم اٹھ جاؤ بینا یہ وقت تہارے مریفنوں کے کیے تمہاری ڈیونی کے لیے ے تبیارے آ رام کرنے کے لیے ہیں مال کی یہ بات سنتے ہی میں انھ کھڑ اہوااور چیر ہے برایک پیاری ی متراہت کیے ماں کی طرف و نکھنے لگا جس نے مجھے نیک اور پابند بنایا ئیامال آپ تو سونے بھی نہیں دیتی رات کتنی اچھی ہوتی ب ہر کام سے چھٹکارائل جاتا ہے اور ہم مزے ت سوجاتے ہیں مال نے میری باتمی س كرميرا کام پکز لیا اور چلوانھواب اپنی میہ پٹر پٹر بند کرو فريش موكر بابرآ جاؤتم يك مين ناشته بناتي مول ہم تین بھائی اور دو بہنیں تھیں ہم سب میں بہت سلوک اور پیار ومحبت بھی جیسے ہی میں فریش ہو کر باہرنکلااری میرا بھیجا پہلے ہے ہی کھانے کی میبل پرمیراانظار کرر ہاتھا۔ جاچوآپ آج پھرلیٹ ہو

تتبر 2015

<u> جواب عرض 154</u>

وهياريدوفا





نام کیوں بتاتی کیا ہے ہیں بوچھتا اور وہ بتا ریتی میں اس ملال میں بیٹھا ہوا تھا کہ اجا تک میرے فون کی تھنٹی بجی اور میں نے کال اٹینڈ کی تو اریش کی کال تھی وہ آج یارک جانے کی ضد کررہا تھا جس كے ليے مجھے اتھى گھر جانا تھا ميں نے فون بند کیا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا گھر پہنچا اریش تیار کھڑا تھا اس نے مجھے کیڑے بھی چینج نہ کرنے دیئے اور زبروئ مجھے لے گیامی بوری طرن ای انجان لڑ کی کے چیرے کی کشش میں کھویا ہوا تھاا رش کو جب لگا کہ میں اس کی پوری بات مبیں من رباتھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیاا ورمنہ بسوركر بيني كيابب مشكل ہےاہے منايا پھراينا يورا وهيان ايرش ميل لكا مراس خوب انجوائ كرواما ہم جے گھرآئے تو سب ایک ساتھ بینھے باتول میں من تھے میں سب کے درمیان جا بیٹھا کھورر میٹینے کے بعد میں اٹھا اور اپنے کمرے میں جلا گیا مجھے ایک عجیب سی بے چینی ور ہی تھی میں کچھ در ے کیے ٹیمزل پر تعوضے کچرنے نگا مجھے سامنے ساں بلڈنگ میں سی ٹرک کی آواز آئی اتنی سریلی آواز وہ اجا تک کھڑی کے باس آ لی اس کے بال تصے تھے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے بال اس کے چېرے کو چھو کر فضاؤل میں لیرا رہے تھے اس کو د کی کر مجھے پھرا ہے لگا جیسے میں سی اور دنیا میں کھو کیا ہوں بہتو وہی لاکی ہے ابھی میں نے اس کا نام یو چھنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ اس نے کھڑی بند کر دنی اسے شایداس بات کو احساس تک نہ تھا کہ کوئی اسے بوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھر ہاتھا میں نے ایک سروآ ہ جری اورآ كربيدُ يربينه كيابير، دل كويتوتسلي بوكي تقى کہ وہ آس یاس ہی ہے بیرے چلوشارع جی سو

کیونکہ شارع کا خوش مزاج ہی مریضوں کے لیے آ دھی شفاتھا شارع سب مریضوں کے یاس ہوتا ہواایک بیج کے یاس گیاجو کداہے بھیا بلاتا تھا ڈاکٹر بھیا مجھے گھر جانا ہے میں اپنی بہن ے بہت اداس ہو گیا ہوں شارع کو سمجھ نبیس آربا تھا کہ کیے اے سمجھائے شارع نے اے کل کا کہہ کر چلا گیا سب کا منمٹا کر جب اپنے کمرے میں گیا تو یاد آیا کراس نے میچ کچھٹیں کھایا تھااس وقت پیٹ میں اورے بارہ چوہ بہت جوت و خروش سے ناق رہے تھے شارع نے بون سے کھانا منگوا کر کھایا اور دوبار دراؤنڈ کے لیے نکا تو شارع جیسے ساکت ساہو گیا کیونکہ اس کے سانے أيك حسين وجميل لزرك كهزري تحي وراز قد سانوايه رنگ چبرے برایس کشش کدانیان کوانی طراف مأكل كركين شخ ليه كافي تحمي شاروتو جيسے سي اور ى دنيا ميں ڪو گيا تھا شاريءَ جي وولز تي مير \_ سامنے اپنا ہاتھ بلا رہی تھی تنگ آ تر جب وہ جانے لکی تو مجھے جیسے ہی ہوش سا آ گیا میرے ساتھ ایبا بھی نہیں ہوا تھا سوری میں کچھ سوت رر تھا جی بتائے کیا کام ہے بیددوا نیاں بتا دیں کیے کیے لینی بیں میں نے اسے سمجھایا اور دوبارہ این کری پرآ کر ہیٹھااوراس کے بارے میں سوینے لگا کون ہے وہ کیوں میں اس کے سحر میں یوں گھو گیا تھا ایا آئبیں تھا کہ میں نے اسے پہلی بارکونی حسن وجمیل لڑکی دیکھی ہو ہزاروں خوبصورت الركول كے درميان كام كرتا تھا جن سے دن رات میراواسطه ر بتا تفالیکن میں بھی سی کی طرف یوں مائل نہ ہوا تھا جتنا اس کی طرف ہواتھا اس کی طرف اس كسى كى طرح ميس في خود سے يو جھا وہ پار نام تو میں نے یو چھا بی نہیں کیکن وہ مجھے آینا

تتبر 2015

جواب عرض 155

ije\_jin Ri≡AINE Secilon

آ فا قد نبيس مواتم ان كوميم الني ساتھ موسيكل كے جانا اوراجھی طرح چیک کروانا بہت پریشان ہیں میں نے پیجی نہ پوچھا کہ بیاری کیا ہے بش او کے کہد کر اینے کمرے میں آگیارات تو جیے اب آ تھوں میں ہی کٹنے لگی تھی ہریل یہی دعا کرنا كربس ايك باروه ال جائے پية جيس وه كہاں چلى کئی ہے مبتح ہوئی تو بنا کچھ کھائے یہئے ہو پیل حانے نگا تو بھا بھی نے آواز دی کہ شارع آئی آئی تھیں تھوڑی در پہلے وہی جورات کوآئی تھیں انی بٹی کے لیے انہیں بھی ساتھ لے جانا میں ان کو کال کردیتی ہوں تم رکو ابھی تھوڑی در بھا بھی مجھےروک کر چلی گئی مجھےاب ہراک شے ہے چڑ ہونے لگی تھی میں مجبورارک گیا بھا بھی کچھ دیر بعد واپس آئی آرہے ہیںتم چلوگاڑی نکالواین امی اور بھابھی کے یاس اکثر لوگ ایسے ہی شفارش کے ليے آجاتے ہيں پھريا قاعدہ مجھے ان كوساتھ لے جانے کی ہدائت بھی کی جاتی ہے ہر بار کی طرح س بارجى من جيب رباا بي ديوتي نبهانے لگاميں گاڑی اسٹارٹ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا کچھ بی ور بعد مال کے ساتھ ایک عورت گاڑی میں کے پاس آئی دونوں یا تیں کررہی تھی امی نے بی دروازہ کھول کر بٹھادیا تھا میں نے پیچھیے مڑ کر بھی نہ دیکھا دونوں بیٹھا کر ماں مجھے تا کیڈ کرنے لگیس که انجھی طرح چیک کروانا جس بھی مدد کی ضرورت ہوضرور کرنا میں ماں کی بات سنی ان سی کر کے بس جی جی کرتار ہااور پھر ہوسیفل کی طرف میری گاڑی ملے کی سارے رائے میں نے ان لوگوں ہے کو تی بات نہ کی اپنی منزل پر بیٹی کر میں گاڑی ہے اگر ااور اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے لیے دروازہ کھولا أیک جھی ہوئی خاتون کے

جاؤم ویوٹی رہمی جانا ہے عشق نے ہم کونکما کردیا من بيسوج كرمتكرايا باكل مول مين بهي أيك دن میں معوری نہ ہوتی ہے محبت شاید مجھے اس لیے وہ الحیمی لکی کہ وہ پیاری ہے بدمجبت نہیں ہے کھٹک كر گهرى نيندسو گيا اور منج جب انفا تو ميں كافى حد تك فريش تفا نها دهو كر كهانا كهايا اور بوسيطل جانے کے لیے ابھی نکلائی تھا کہ وہی لڑکی نظر آئی وہ بیدل بی جا رہی تھی میرا ول جا ہا اے لفث دے دول کیکن اپنے بے وقوف خیال کورل ہے جفک کرگاڑی اسٹارٹ کی میں تو ہوسپول بینیج کیا تھالیکن میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا میں بدولی سے سارے کا مفا کر گاڑی لے کر چلا گیا ہرسوک میں نے چھان ماری سیکن مجھے کہیں بھی سکون نه ملا نھا کیونگہ میراسکون تو کہیں کھو گیا تھا ان تمام حالات سے تل آ کر میں نے اس اڑکی ے بات کرنے کی تھان لی کیونکداب میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا میں گھر گیا اور جا کرسو گیا جِب اٹھا تو شام کے چھ بچے تھے میں میرس پر گھنٹوں مبیٹھا رہالیکن وہ نہ آئی تھک ہار کر اپنے کمرے میں جا کراب میرا بیروز کامعمول بن گیا کھنٹوں ٹیرٹ پر ہیٹھا رہتا ہے بھی اس کی راہ تکتا رہتا آج آنھ دن ہو گئے تھے ہے دیکھانہیں میں نہیں جامتا تھا کہ بدائر یکشن ہے باپیار جو بن بات کے نہ ہوئی وعدہ ناقسیں پھر بھی اتی بے چینی آخر کیوں بیرسب ہور ہاتھا میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ ایرش آیا جا چوآپ کو دا دو بلا رہی ہیں میں ارش کے ساتھ بی نیج آئیا تو ماں کے ساتھ ایک خاتون بينص تھيں کافئ پريشان لگ رہی تھي ميں سلام کر کے بیٹھ گیا مال نے مجھے بتایا کہ این کی بیٹی بار ہے گئ جگہوں سے چیک کروایا ہے لیکن کوئی

ستبر 2015

جواب *عرض* 156

وهياربےوفا



ان کو بٹھا کراہے روم میں بیٹے گیا سوچا نہ تھا بیاڑ کی اس طرح ملے کی جلو وردا چلیس احیماً تفامحتر مد کا نام ورداہے بہت انظار کرایا ہے تم نے مس وردا میرا بہت دل جاہ رہا تھا ورداے بات کرنے کو ا چا تک میری نظر میزیر پڑی پر چی پر پڑی جو کہ ان محرمد ک محی اچھا اب شام کوان کے لیے دوائیاں لے کر جانی ہیں اچھاہے بہانیل بھی لوں گا میں دوائیاں بھی لے کر سیدھا وردا کے گھر گیا وروازے پر وردا کی مال نے دروازہ کھلا مجھے بہت پیارے اندر بلا کر بٹھایا تا نٹی اب کیا حال ہے وردا کو تھیک طرح سے چیک بھی مہیں کروایا کوئی بات نہیں بیٹا انجکشن لگایا تھا ڈ اکٹرینے اب بہتر ہے آنٹی بیددوائیاں ہیں انہیں با قاعد کی ہے ویں میں کچھ در بیٹا جب مجھے وردا سے ملنے کا کوئی جانس نظر نہیں آیا تو میں گھر جانے میں ہی عافیت مجھی اچھا آنٹی میں چلتا ہوں سبح میں ایک باروردا كوچيك كرتا جاؤل كامين جاني بى والاتھا كدبر حيول يرسائك الأكى الرى شايداس كى چھوٹی بہن تھی اس کے ہاتھ میں کچھ کتا ہی تھیں اس نے مجھے ادب سے سلام کیا اور آ کے بڑھ کی میں نے پیچھے ہے آواز دی سننے جی اس نے مزکر دیکھا آپ میرا کام کریں گی جی بتایئے ییون نمبر آپ درداکودے دیں گی میں نے جھکتے ہوئے کہا پلیز آپ دے دیں آجے ان کی مرضی لڑک نے تمبر پکر لیامیں نے اللہ کاشکرادا کیا ورگھر آ گیا مجھے ہرونت اس کی کال کا انتظار رہتا کسی کی بھی میسے <sub>ما</sub> كالآتى مجھاللا كەورداكى كال موكى كى دن ايس بى گزر گئے کیکن اس کی کوئی کال ندآئی اب تو میں نے امید بی حجبوڑ دی تھی ایکدن میں ٹی وی لاؤ کج میں جیٹھا مووی و کمچر ہاتھا کہ احیا تک رنگ ٹیون

ساتھ میری جان رحمن بھی با ہرنگلی اتنی کمزور خاتون نے اس اڑکی کو محر کر باہر نکالا تھا اسے ویکھتے ہی جیے مجھے میری ٹائلیں بے جان کی لکنے کی میں بے جان سا ہونے لگا مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشكل مورما تها مجھ لك رما تها كد جيسے اس كى یاری میرے جسم میں آگئی میں ساکت ساکھڑا بھا وہ دونوں ماں <sup>'</sup>بٹی میرے چلنے کے انتظار میں میں میرا دل جاہ رہاتھا کہ اس جان دہمن سے پوچھوں کہاں تھی اتنے دنوں کیوں مجھے اتنا تڑیا یا میں بیسب سویج ہی رہاتھا کہ کسی نے میرے كندهير باته ركها اورمين چونك كيا چليس بينا وردا کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہور ہا ہے میں نے جان دغمن کی طرف دیکھا اور ایک سٹر بچرمتگوایا میں اینے ہوش کھو ہیضا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں وارڈ روڈ میں تھا میں نے اپنی نظر ادھر ادھر دورُ ائي تو مجھے وہ لڑي كہيں نظر نہيں آئي البته اس كى مال میرے یاس کھڑی تھی میں ایک دم اٹھا اوران کی بنی کے باریے میں پوچھا بیٹا وہ ساتھ والی وارد میں ہاب مہیں ہوش آگیا ہے تو میں اس کے پاس جاتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں میں تیزی سے اٹھانہیں بیٹا آپ کی طبیعت خراب ہے آپ آ رام کر وہیں میں تھیک ہوں میں جب پہنچاتوایک ڈاکٹراسے چیک کررہاتھامیری اس ڈاکٹر سے بس ہلو ہائے تھی ڈاکٹر میں چیک کرتا ہوں میں ان کے نمیٹ کروا چکا ہوں ان کے گردوں میں یائی ہے میں نے دوائیاں لکھ دیں ہیں آپ یہ لے لیس انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جا کیں ك أنى دوائيال يس كمر آتے ہوئے لے آؤل كا شام تک آپ کود وائیاں مل جائیں گی چلو در دا گھر چلیں میں باہر تک ان کوچھوڑنے آیا تھار کشے میں

SCANNED BY PASMIR

جواب*ع طن* 157



میں نے بے دنی ہے فون دوسری طرف ہے کسی او کی کی آواز تھی۔

اسلام علیم ذاکٹر شارع مجھے لگا شاف ممبرز میں ہے کسی کانمبر ہوگا۔

واعلیم اسلام۔ جی کون۔ میں وردا۔ کون مجھےا ہے کا نوں پریقین نہیں ہور ہاتھا میں نے اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے اس کا خال یو چھا جی اب میں بالکل ٹھیک ہوں مسج میں

کا لی بھی جادل کی کون سے کلاس میں ہیں آپ میں ایف ایس می پارٹ ٹو ۔ پھر تو آپ کوخوب

محنت کی ضرورت ہے۔

کی اورمیراتو بہت ساوقت ضائع ہو چکا ہے کوئی بات نبیں ابھی آپ محنت کریں اب دن ہم نے کافی دریا تیل کیس میں دوبارہ سے خوش رہے لگا تھا وہ مجھ ہے بیار نہ سی کیکن میری دوست ضرور بن من من مني بمنى رونهنا بهي منانا بيرسب تفا درمیان وہ چھوئی جھوٹی باتوں پر مجھ سے ناراض ہو جاتی لیکن میں کیے بھی کر نے اے منالیتا تھا ميري چان پر بن جاتي اگر جاري ايك دن بات نه ہوتی کیٹن عاہ کر بھی میں اینے پیار کا اظہار شکر یا تا یوں ہی دن گزر گئے میں ہر بارے ملنے کے لیے کہا اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا میں آج ا بن بیار کا اظهار کروینا جا متا تھا دیے گئے وقت رٍ مِن اس كى بنائى موئى جُله رِينَجْ كَيا مجھے ايك گھنشہ ہو گیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے اور وہ ندآئی مجھے غصد آرہا تھالیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آنی میرا ساراً غصه جوا کی طرح از گیا وه بهت پیاری لگ رہی تھی وہ اپنی بہن کے ساتھ آئی جس کو میں تمبرويا تفاجم كجهور باليس كرت رے مجھے وردا . كالهجد كچھ بدله بدله سالگا وردا اٹھ كر جانے لكى تو 🗝 مجھ سے بات كرو۔

میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کراس نے ایک جھکے ہے ا پنایا تھ چیزایا کیا سئلہ ہے وہ غیے ہے وہاں ہے چنی گئی اس کی بہن وہیں پر بیٹھی تھی میں جیران تھا اس کے اس رویے سے شارع میں آبی کو سمجھاتی ہوں آج ان کاموڈ خراب ہے کیوں ۔ میں نے سوالیہ نظروں ہے اس کی طرف دیکھا اور آج ہم منبح کھرے آئے تو آ لی کا بھائی ہے جھکڑا ہوگیا تھا اور جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتیں میں سوچوں سے جب بیتھی ہےاورآپ بی بولی جارہے ہیں ویسے آپ كانام كيا بردانام بميراده يجهدرييكي مين نے اس کے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں میں نے اہے بیار کا ظہار کیااور پھرہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور میں واپس گھر آگیا میں گھر آگر ورداکے جواب کا تظار کرنے لگامیں فیرل پر کھڑا تھا جب وہ اپنے روم میں آئی سامنے کی کھڑی کھلی تھی میں نے آے بلانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں کچھ دیر بعدیں نے اے مینے کیا ہلومحتر مدآپ نے کوئی جواب مبیں دیا ایک آپ ہیں جواتنے اطمینان ہے جی ربی میں اور ایک ہم میں جو ایک ایک بل کیے گزاررے میں اگرآپ کو ہارا پر پوزل میں پند تونا كهددين مجھے بجھ وقت دين او كے او كے ميڈم جياآب چاہيں مرے ليے يمي كافي تھا كداس نے نہیں کی ہم رات گئے تک بات کرتے رہے تھے میں روز اس کے جواب کوانظار کرتا رہتا تھا كىكن دەڭھى كەمىرى جانى دىتمن بى بېيھى تقى-

ایک دن رات کے دو بجے مجھے اسکا فون آیا میں ہریشان ہو گیا کیا ہوا مجھے نیند نہیں آر ہی پلیز ۔

نہیں یاد آر ہاتھا دوسری طرف ہے وردا کی آواز تھی اس کی آ وازین کر میں اور بھی بے قابوہو گیا تھا میں رور ہاتھا میری آ واز سن کروہ بھی رویز ی ڈِ اکثر شارع میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن ایک چ جوآب تبیں جانتے میرادل زورزورے دھڑک رہاتھا کون سانچ ہے میں نے یو چھا آپ وردائے پیار کرتے ہیں لیکن میں وردانہیں ہون میں روا ہوں میں آپ سے بہت بیار کرنی ہوں پلیز میرایقین کریں جب آپ نے مجھے نمبر دیا تو میں نے صرف کچے دن شرارت کے لیے آپ ے بات کرنی تھی لیکن مجھے بہتہیں چلا کب آپ ے بیار ہو گیا آئی تو جائی بھی مبیل کرآپ ان ے پیار کرتے ہیں بلکہ ان کی تو کل مثلنی ہے میرے تایا ابو کے مینے سے جھے ایسا لگ رہاتھا کہ وہ مجھے کوئی سے نہیں بتارہی وہ تو مجھے زہر دےرہی تھی مجھ ہے دھوکا برداشت نہیں ہور باتھا میرا وماغ مجيت ربا تقاميس في فون بندكرديا ميس فورا ردا کے گھر پہنچاویاں جا کرمیں اینے ہوش کھو بیٹا تقاردارور بي تفي كيكن ميں اس كونظر انداز كرر ہاتھا آج تک جس کو میں جاہتا تھا وہ کوئی اور تھی اور جسٍ کی آ واز میرے کا نول میں رس گھولتی رہی وہ کوئی اور تھی آج میں اپنی زندگی کے اس چورا ہے یر تھا جس کا مجھے کوئی پند نہیں تھا کہ میں نے کس ظرف جاناہے مجھے کیا بتاتھا جس کومیں نے ویکھا تھا وہ وردائھی اور جس سے بات کرتا وہ ردائھی کاش کے مجھے پتہ ہوتا اور میں روا کو بھی بھی پیار کا اظبارنه كرتا وردان مبيس ردان ميرب ساتھ دھوکہ کیاہے میں اپنے بیار میں ہار گیا اور رواجیت عنی وردا کی منگنی نے بعدردا میرانصیب بنی اور ہمیشد کے لیےاس نے اپنا پیار حاصل کرلیا۔

نیند کیوں نہیں آرہی ہاری میڈم کو اب جیب کیوں ہوکا ی کہناہے کہیں حمہیں مجھ نے پیار توننیں ہو گیامیں نے شرارت ہے کہا۔ ہاں کیا کہاتم نے ہاں او مائی گاڈ کتنا انتظار كروايا ہے ور اس وقت بال كهدر بى موجب ساری دنیاسوری ہے میرادل جاہ رہاہے کہ ساری ونيا كوچلا چلا كربتاؤل سب كوا ثفادول وهمتكراوي تھی مجھےاس وقت بہت پیارآ رہاتھااس پر پلیزیار بابر ملوند کہلی بار بھی تم نے تھیک سے بات تبیس کی ۔ نہیں میں باہرنہیں آسکتی انجھی وہ بات کر رہی تھی که کسی کی آواز آئی اور اس کی کال کٹ گئی اس کے بعد میں نے تی باراس کا نمبر ڈائل کیا لیکن ناكام رباس كانمبرياورآ ف تقاميراول يهت كلبرا ر ہا تھا مجھے تبجہ تہیں آر ہا تھا کہ میں کیا کروں مجھے شک تھا کہ اس کے گھر میں کی کو پید چل چکا ہے کئی دن گزرنے کے بعد بھی میں نے اس سے بات نہ کر سکا تو میں نے اریش کو جاکلیٹ کی ر شوت دے کر ور دائے گھر بھیجا ایرٹن کوسب سمجھا دیا تھا کہا ہے کیا کچھ معلوم کرے آنا ہے اور ایرش كى جيب ميں ايك موبائل بھي ڈال ديا تھاارش بيہ موبائل چپ چاپ وردا آنٹی کودے دیناور دالم

تو اس کو دینا ایش ڈرتے ڈرتے گیا درواز وردا نے کھولا تھا اور ایش ڈرتے ڈرتے گیا درواز وردا نے کھولا تھا اور ایش کواپ کمرے میں لے گئ ردا آئی کو موبائل دیا ہے آپ وردا آئی کو دیں گی دینا ہے چاچو نے دیا ہے آپ وردا آئی کو دیں گی دینا ہے جاپی موبائل دے کر چلا گیا میں بے چینی ادھر اوھر جائل رہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ خود جا کر بات کر اور میں بڑا تھا میری آئھوں لیے وہ جیروں آنسونگل رہے ہے فون کی گھنٹی بی

SCANNED BY015M.R



# دوستی

#### \_ تحرير برنس عبدالرحمن - نين را بحما-

شہرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
قار میں سے سلے میری بہلی سٹوری کیسی عجت ہے پندکرنے کاشکر بیدیث انع کرنے کا اور ان بہن
قار میں سے سلے میری بہلی سٹوری کیسی عجت ہے پندکرنے کاشکر بیدیث انع کرے حوصلہ
بھائیوں کاشکر یہ جن کومیری وہ کا وثل پیند آئی اور انہوں نے کال کر کے اور انس ایم الیس کر سے حوصلہ
افز انی کی میری سوچ ہے بڑھ کر آئے لیسنے کا کہا ان کے کہنے پر میں آیک وفعہ پھر حاضر ہوا ہوں اور امید
افز انی کی میری سوچ ہے بڑھ کر آئے گئی میں نے اس کہانی کا نام۔دوئی۔رکھا ہے میری کوشش ہے کہ میں
اختیا کہ سب کو یہ کہانی بھی پیند آئے گی میں نے اس کہانی کا نام۔دوئی۔رکھا ہے میری کوشش ہے کہ میں
اختیا کہ سب کو یہ کہانی بھی پیند آئے گی میں نے اس کہانی میں شام کر داروں مقامات کے نام

اچھا تھوں اور زیادہ تھوں مام جا ہے والوں و توں وں اسے مل ا۔ ادارہ جواب عرض کی پایک کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل تھنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار ہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی چھ چگا۔

جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات تج ہے کہ آج کل برے

بوت لوگ زیاد میں۔ ان

سر المرجان دوی کے نام پر جان لینے والے بھی ہیں انسان ہیں اسان کے ہوان دینے والے بھی ہیں کہتے ہیں انسان کی پہان اینے دوستوں ہے ہوتی ہے آپ خود ہوں کے آپ خود المجھے ہوں تو آپ کو دوست بھی المجھے ہی لیس کے آپ رے ہوں تو آپ کو دوست بھی المجھے ہی لیس کے آپ کر دوست بھی المجھے والوں کو آجھے دوست بھی المجھے والوں کو المجھے دوست ملتے ہیں۔

اچھادوست ہزار ہاربھی روٹھ جائے تو اس کو ناراض نہ ہونے دینا اور دوست وہ ہوتا ہے جو م میں دیکھ کرآپ کے کام آئے اور مشورہ کروتو آپ کواچھا گئے آپ کی عزت کا خیال رکھے مفل میں آپ کی تعریف کرے۔

كوشش ہوتى ہے كہ ميں دوسرول سے كجها لك لكصول جو يجهة ج كل موريا ہاں پر قلم اٹھاؤں تو آج میں دوسی پر لکھ رہا موں امید ہے پڑھنے والوں کو پندآئے کی دوی ایک عظیم رشتہ ہے سب رشتے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ملے ہیں اور ہمارا دل نہ بھی ہوہم کو دہ الجصے نہ بھی لگیں تو بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے ان كاساته نبهانه كين دوتي كاوه تطيم رشته ہے جوہم ا فی مرضی سے بناتے میں اس میں کوئی مجبوری منبیں ہوتی ہم بناتے بھی خود ہیں اور ختم بھی خود ہی کرتے ہیں اور اگر دوست ل جائے جس سے ہماری سوچ ملتی ہوتو کیا بات ہے اور دوست سے ہم اپنے دل کی ہر بات کر کتے ہیں وہ بات جوہم والدين بهن بھائيوں ہے جھي نہيں كر كيتے آج کل کچھ لوگوں نے دوسرتی ہے رہنے کو بھی بدنام كرديا بيكن سب ايك جيے نہيں ہوتے اور

SCANNE PT AMIR





کی زندگی بھر کا رونا دیتے ہیں بیا چھی بات نہیں ہے فون پر دوست بات ہو کی دوئی کی بیار ہو کیا پلیزنسی کا دل نه تو ژا کرو کیونکه دلوں میں خدار ہتا ب بم کوائی خوش بیاری ہے اس کیے دوسرول کی جان جلی جائے ہم کو پر دانہیں اینے مطلب کے کیے کیا کیا وعدے کرتے ہیں کہ میں جان دے دوں گا آپ کے لیے بید کردوں کا لیکن جس مطلب بورا ہوجاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کون میں آپ کوئبیں جانتا ہرانسان کے جذبات ہوتے میں میچھ دوست دوستوں سے بہت ی تو تعات دوی سے وابسة كر ليتے بين وہ جب يورى ميں مولی توبہت دکھ ہوتا ہاس کیے کی سے تو قعات ند کرو دوست کو بھی مت آ زمانہ ورنہ ہوسکتا ہے آپ ایک احمها دوست جهوژ دواحما دوست وه اها ب جوآب كي باتمن دوسرول كونه بتائے وہ كہتے میں کدایک چھلی بورے تلاب رگندہ کردی ہے می کھ دوستوں نے دوئ کو بدنام کر دیا ہے بھے کو خدا نے بہت اچھے دوست ویے ہیں میری زندگی دوستول کے نام ہے جھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کے دوست مجھ سے رابطہ کرتا ہے ان سے مات كركے بہت احمالكا بان كم من كران کے چرے رمسکراہٹ لاکرایک لاکی نے مجھ ے دابطہ کیا میں نے اس سے کہا آپ سے بات کر کے بہت اچھالگا بہت خوشی ہوئی اسنے کہا میں نماز پڑھوں کی خوش رہا کروں رہوں کی ایک اور لڑی اس جہلم ہے اس سے بات کر کے سب سے فریادہ اچھالگا اس کی اور میری سوچ کانی ملتی جلتی محی اس نے اپنے بارے میں سب مجھ بٹایا اور میں نے ساراون ایس ایم الیں سے بات کی اس نے کہا تھامیرے بارے میں لکھنا تو سومیں نے

کوئی بری بات ہوآ ہے میں تو آپ کو بتائے اور دوست لبال کی طرح ہوتاہے ادرا میر دہ ہیں جس کے یاس دولت ہوا میروہ ہیں جس کے ا چھے دوست ہول غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت مبیں غری وہ ہے جب کا کوئی دوست جیس البجھے دوستوں کی تلاش مھی ختم نہیں ہوتی دوست خدا کی طرف سے بہت برا تحف ب میری کوشش ہوتی ہے میری وجہ سے کسی دوست کو کوئی دکھ نہ ملے وہ دین میراسب ہے اچھا ہوتا ہے جس دن میں کمی دھی دوست کوخوش کرتا ہول وہ دن برا گزرتا ہے جس دن میری وجدے کی کود کھ ملے سٹوری سیلی محبت ہے یا ھ کر بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا کچھ نے حتم کردیا کچھ کے بیاتھاب بھی ہے مجھے اب پہتہ چلا کہ لوگ کتنے دکھی ہیں يهان كونى بهي ايساانسان نبيل جوخوش مواكرآب كو کوئی دوست نہیں ملتا تواینے ماں باپ سے دوئتی کرواچھی کتاب ہےدوئ کرلوقر آن ہےدوئ کر لو خدا ہے دوئی لر لو ہیشہ اچھا سوچا کرو دوستوں کے کام آیا کرو ہرانسان کی ای ای سوج ہوتی ہے لاکوں سے بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگنا کیکن میری سوچ میں بہت فِرق ہے جوکڑ کی اینے کسی ہے دوئتی نہیں کر علق الکیلی ہوتی ہیں وہ جس كے ساتھ كچھ موا بياس كے دل ير بوجھ موده سوچ رہی ہوئی ہے کہ کسی کواپی سٹوری بٹا دوں اور وہ بہت ی امیدیں لے کر بچھ سے یا کسی اور ے رابطہ کر ہے اور ہم اس کو ٹائم نہیں دیے تو ان ك ولدير كيا كزرتى ب مارا تو كام ب داول ہے کھیلنا جھی کسی کومحبت کے نام پر بدنام کردیا بھی كى كودوى كے نام برخدا كے كيے سوچو ہم كياكر رے میں ہم کو کیا ما ہے وقتی خوشی کے لیے ہم کیسی

غزل

تیرن فاطر جو ردتا ہوں تو یہ برق مجت ہے جہ موتی ردل ربتا ہوں تو یہ برق مجت ہے تہاری یاد کی کرنوں کو اکو آگھ عمی رکھ کر عمر اپنی نید کونا ہوں تو یہ برل مجت ہے ہوا احرات فوٹیو چاغانی کو دکھ کر اکو تیری مجت ہے تیرے دموے عمر ربتا ہوں تو یہ برگ مجت ہے فلک پر چائد تاروں کے حمین مجرمت کے منظر عمی فلک پر چائد تاروں کے حمین مجرمت کے منظر عمی ترب ہیں ہوت ہے میں اپنی زخر کی جائد ہوں تو یہ بیری مجت ہے میں اپنی زخر کی جائد ہوں تو یہ بیری مجت ہے تیری مجت ہے میں تو دکھ لے آ کی برت ہے میں مون چائل ترب ہے ہیں تو دکھ لے آ کی برت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود می اور بیری مجت ہے میں خود سے فود س

ے وفا

مير مرخ كے بعد ميران كبال كحفا كي بياد بول ميران جوالي كحفا اور لكھنا بير : وائد خواي سے بال كھنا كي بيرما ميركي أكبون سے بال كھنا اور لكھنا كہ اسے انقار آ بيت تما تيرا آخران مانوں هي وو بيجيوں كي دوائي لكھنا لكھنا كہ مرتے وقت مجي دينا تما دو تھ كو اے وائد انھا كہ مرتے وقت مجي دينا تما دو تھ كو اے وائد انھا باہم تھ كفن سے بد نشائي كھنا

نظرکی پیاس

نظر کی پیاس بجانے کا حوصلہ نہ ہوا ۔
فلر کی پیاس بجانے کا حوصلہ نہ ہوا ۔
فکارتی ہی رہیں دور تک نظریں اسے ۔
محر زبان سے بلانے کا حوصلہ نہ ہوا ۔
تہارے جر وستم نبس کے سبہ لئے دل پر متہارے دل کو دکھانے کا حوصلہ نہ ہوا ۔
لونے کچھ اس طرح مجبتہ میں ہم کے ۔
اب تک کی کو دل میں بیانے کا حوصلہ نہ ہوا ۔
اب تک کی کو دل میں بیانے کا حوصلہ نہ ہوا ۔

کھ دیا میری بہت تعریف کرتی ہے میں بھی کہنا عاہتا ہوں جوخود اچھا ہوتا ہے اس کوسب اچھے کہتے ہیں میڈم آپ خود اچھی ہیں تو اس لیے آپ کوسب اچھے لگتے ہیں آپ سے دابطہ کر کے اچھا لگا امید ہے آپ سے دابطہ برقر اررہے گا ہماری سوچ بہت زیادہ ملتی ہے اس کو خداق کرنا اچھا لگتا ہے۔قار مین کیسی گلی میری دل کی با نیں امید ہے سب کو پسند آئیں گی۔

ریاض احمد بھائی کا بھی شکر یہ یہ میرے
ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں ان سے بھی بات کر
کے اچھا لگنا ہے میں تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ
جہاں رہوخوش رہود وسروں کوخوش رکھو دوسروں
کے کام آ و چاردن کی زندگی ہے انجوائے کرونماز
پڑھا کروکی کوکوئی بات بری گئی ہوتو معذر ت
خوال ہوں آخر میں تمام دوستوں کو خلوص بحرا
سلام ۔ یرنس عبدالرحمٰن گجر۔ نین را بجھا۔

نادانيال

اہمی باداوں میں ایک خنگ ی ..... بیکهائی تو ہے جاوداں .....

بامنی ہے ہیے چیز تو .... کیے کہوں میں کہانیاں ..... بدلا جو ہو ہم تو بدل جی کہوں میں کہانیاں ..... بدلا جو ہو ہم تو بدل جی کی کرد کی میں سنجانا کیا .... جیران کر گئیں بھی کو ۔... بادلوں کی آئی جانیاں ..... تھام کے ساخر ہاتھ میں برحتی کی پر بیتانیاں ..... عاقل ہے تو پر عقل نہیں ..... صابر ہو تو بر مقل ہی ہو تو پر عقل نہیں ..... صابر ہو تو بر مقل ہے فطرت آدم میں .... شامل ہے لفظ یہ بر مبر نہیں .... مثال ہے لفظ یہ اس قدر پر مینان تھا میں اس قدر بر مینان تھا میں اس قدر اس کا میں ہو کی کا سفر .... پر بیتان تھا میں اس قدر اس کی میں ہو گئی شہرت کی .... سائیس رکیں ہے کہ ما عزت کی ..... سائیس رکیں ہے احساس ہوا .... کی ذات ذرؤ ہے نشال

READING



## www.paksociety.com وفاکے بھول دل کی کتاب میں

#### \_\_تحرير\_ سوريافلك خان\_\_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ نیریت ہے ہوں گے۔
قار میں جونام اور عزت مجھے جواب عرض نے وی ہاور ہیں اس کی بے حدمشکور ہوں مجھے بے حدخوشی
ہوتی ہے ایک بار پھر میں اپنی دوسری کہائی جس کانام میں نے ۔ دفائے پھول دل کی کتاب میں۔رکھا ہے
امید ہے کہ آپ جناب اسے جواب عرض میں شائع کر کے مجھے شکرید کا ایک بار پھر موقع دیں گے۔ جو
دوست میری کہائی کو پیند کرتے ہیں ان کی مشکور ہوں اور جودوست مجھے اپنے دلوں میں یا در کھتے ہیں ان
کومیرا بیار بھراسلام اور مجتنی جا بتیں اور دل کی گہرائیوں سے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ سلام قبول ہو ہیں
ادارہ جواب عرض کی جتنی بھی تعریف کردل کم ہے۔

دارہ جواب عرض کی پایس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقابات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہوا در مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہانی میں کیا کچھ ہے بہتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پہتہ جلے گا۔

ہہت ہوئے آئی بنیں گے یا پھر ہماری بھا بھی کو پڑھا کیں گاروں ہے اس طرح ہی ہنتے مسکراتے ہوئے زندگی گزردہی تھی ہیں پیٹرک ہیں سے 925 نمبر کے در پاس ہوا میر کے والدین بہت خوش تھے جاوک اورائی کی خواہش تھی کہ بیں ڈاکٹر ہوں ہیں ہوئی رف بڑھا کی خواہش تھی کہ بیں ڈاکٹر ہوں ہیں سرف بڑھائی پر توجہ و بتا اور بہی کہتا کہ خدمیر کے والدین کی خواہش پوری کرے اس طرح ہی ہیں ایف ایس کی خواہش پوری کرے اس طرح ہی ہیں ایف ایس کی خواہش پوری کرے اس طرح ہی ہیں خوب دل لگا کر بڑھتا سارے کلاس فیلو میری ایف ایس کی موڑ پر آپ کونا کائی کا سامنا نہ کرنا پڑے سارے سٹوڈ نٹ اور ٹیچرز جھے دعا کیں دیے اور کہا کہ کی کہتے کہ زندگی کے سارے سٹوڈ نٹ اور ٹیچرز جھے دعا کیں دیے اور کہی مضمون میں پر اہم ہوتی تو بچھے اکثر لڑکیوں کو کسی مضمون میں پر اہم ہوتی تو بچھے کہتی کہ بھائی ہماری تھوڑی کی سیاپ کرویں میں گھری کہتی کہ بھائی ہماری تھوڑی کی سیاپ کرویں میں گھری کرویں میں کرویں میں کہتی کہ بھائی ہماری تھوڑی کی سیاپ کرویں میں

نام فواد ہے جی نے ایک امیر گھرانے میرا میں آنکھ کھولی تھی میری پیدائش پر میرے والدین نے بہت خوشی منائی اس خوشی جی میں منائی اور ماں باب کا کلوتا ہوائی اور ماں باب کا اکلوتا ہوائی اور خوبصورت ذہیں بیٹا تھا سب جھ سے بہت بیار کرتے تھے بین اپنی میں باتے سال کا کرتے تھے بین اپنی میں واقع مجھے پرائمری سکول میں داخل کرا ویا گیا میں ہوا تو مجھے پرائمری سکول میں داخل کرا ویا گیا میں سٹوڈ نٹ میری بہت عزت کرتے تھے اور سب میری بہت عزت کرتے تھے کوئکہ میں معمول کی بہت کر تے تھے کوئکہ میں محمول کی تھا اور ہر وقت پڑھتا رہتا تھا بھی بھی کھیا کم تھا اور ہر وقت پڑھتا رہتا تھا بھی بھی نے اس کے میری بہیں کہتیں کہ بھائی پڑھ کریا تو خواکی پڑھ کریا تو خواکی پڑھ کریا تو

جواب عرض 164

ونا کے پھول دل کی کتاب میں

SCANNED BY AMIR







WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

اور رات کوسورج ویکھیں گی خیر آپ خواب
دیکھیں اگر آپ جیسی لڑکی خواب نہ دیکھے تو
خوابوں کے ماتھ ناانھانی ہوگی اور بچھے امید ہے
کہآپ پی طرح خوبھورت خواب دیکھتی ہوں
گی اور میری دعا ہے کہآپ کے خواب حقیقت کا
روپ دھار جائیں گے اور آپ کو ایک مسلم
میرے خیال میں آپ زندگی سے ناراض ہو۔
نہیں نہیں میں زندگی سے ناراض ہوں

میں خود سے ناراض ہوں۔ میری اتن باتیں ہوئی اور میں واپس آکر پڑھنے بیٹھ گیا یہ کہ کرکہ بعد میں ملاقات ہوگی۔ ہروقت مجھے انظار رہتا کہ کب ٹائم ملے وفا سے بات کروں جیسے ہی ٹائم ملتا میں وفا سے ضرور باتیں کرتا۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں

آپ بیرے ساتھ دوئ کریں گی۔ وفائے جواب دیا میں آپکی دوست ہوں اور اگر آپ مجھے دوست سجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اں طرح ہی ہم ہا تیں کرتے رہتے تصادر جواب دیتی رہتی تمام سٹوڈ نٹ مجھے خوش نصیب سمجھتہ ہتہ کہت

یار فوادآپ وفاہے باتیں کرتے ہوورندوفا ہے ہے۔
یوکس ہے بات ہیں کرتی اوراب تو وفاہمی مجھے ہے۔
مجھتی کہ میں واقعی اس کا دوست ہوں جب میرے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مل کر بلان بنایا کہ وفاکوآ زماتے ہیں کہ فواد پر کتنا اعتبار کرتی ہے میرے دوستوں کے بلان کے مطابق میں نے کسی لڑی کے ساتھ فلرٹ کے مطابق میں نے کسی لڑی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ لڑی جس کے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ لڑی جس کے

ان کی رہنمائی کر دینا گریس ہمیشہ نوٹ کرتا کہ ایک لڑکی بہت اداس اور پریشان وکھائی دیتی تھی اور اس نے بھی مجھ سے ہمیلپ نہیں مانگی ہمیشہ خاموش ہی رہتی تھی۔

میں اکثر سوچنا کہ کل کالج جا کر اس سے
پوچھوں گا کہ آپ پریشان کیوں رہتی ہیں گر بھی
نہ پوچھ سکا جسے ہی میں اس لڑک سے بات کرنے
کی کوشش کرتا تو میری ہمت جواب دے جاتی تھی
ایک دن میں نے فیصلہ کرلیا کل کل میں ضروراس
سے بات کروں گا دوسرے دن کالج ٹائم سے
پہلے ہی گیا تو وہ دہاں کاس میں موجود تھی میں نے
ہمت کر کے کہا۔

اسلام علیم اس نے جواب دیا واعلیم اسلام -میں نے پوچھا آپ کانام کیا ہے -جی میرانام دفاانمول ہے -پلیز اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں آپ ہے -جی پوچھیں ۔آپ اکثر پریشان اور اداس

د کھا کی دیتی ہیں کیا وجہ ہے۔ نہیں میں تو اداس بیس رہتی بہت خوش رہتی ہوں آپ کو غلط ہی ہو کی ہے

اگر میں اپنی غلط قبنی مان بوں تو میرے خیال کے مطابق آپ خواب دیکھتی ہیں اب ریکھی میری غلط قبنی مت کہد دینا۔

جی آپ نے تیج کہا کیونکہ خواہوں پر کوئی پابندی نہیں شایدخواب دیکھنامیری زندگی ہے آپ خواہوں کوزندگی سمجھ رہی ہوں تو رات کے وقت خواب دیکھا کریں اگر آپ کے خواب بہت گہرے ہو گئے تو آپ دن کوآسان پر تارے

جواب ومض 166

وفا کے پھول دل کی کتاب میں

READING Section ۔ خصفلرٹ کی کوشش کی ہے اس نے رات کو مجھ کروپ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وفاتم ۔ سے لفٹ ما تکی تھی اور میں نے اسے کہا۔ کرتی ہے تو میں علی سے ناراض ہو گیا کہا۔

میں آپ سے بیار کرتا ہوں اور بیار میں سب جائز ہے مگر بچھے میرے دوستوں کے پلان معلوم نہ تھے اور میرے دوست علی نے میری کلاس فیلوحنا کوکہا۔

۔ وفا کو بتاد وکہ فوادا چھالڑ کانہیں ہےاس سے دوتی ختم کردو۔

حنانے جا کروفا کو بتادیا کداورکہا کہا ہم نے آپ کو انفارم کر دیا ہے آگے آپ کی مرضی تو وفا نے کہامیری جو ہاتیں تن جائیں۔

آپ بھے خواد کے بارے میں کیوں بتارہی ہیں مجھے معلوم نہیں میری طرف ہے جا کر پورے سٹوڈنٹ کو کہد دو کہ آسان ہے آگ تو برس سکتی ہے زمین سے خون تو نکل سکتا ہے چاندستارے لوٹ کر پھل سکتے ہیں گر فواد کسی کی عزت کالٹیرا مہیں ہوسکتا اور آپ نے مجھے انفارم کیا آپ کے لیے ایک شعر۔

سے بیت رہے ۔ رہ کی کیا چھپا ہے ۔ یو خدائی جانا ہے ۔ اگردل نقاب ہوتے تو سوچو گئے فساد ہوتے اس کیے بھی فاموشی ہماری فطرت اس لیے بھی فی امری ہوا ہوتے تو سوچو گئے فساد ہوتے اس کے بھی فیاد ہوتے تو سوچو کئے فساد ہوتے قسوچو کئے فساد ہوتے قسوچو کے اور بال حنا ایک بات یاد رکھنا لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عینب چھیانے کے لیے دوسروں کے کرداروں پر پیچڑا چھا کتے ہیں گر تاور ذالت خدا کے ہاتھ ہیں ہول جاتے ہیں کہ بڑت اور ذالت خدا کے ہاتھ میں ہے حنا نے سب پچھلی کو بتا دیا تو علی نے بچھے میاں ہے بارے ہیں بتایا اور کہا۔ میاں نے اپ کے جی میں اتنی بڑی گوائی وفا نے آپ کے جی میں اتنی بڑی گوائی وفا نے آپ کے جی میں اتنی بڑی گوائی وے دی ہے اس نے اپ کو سبب فرشتوں کا وے دی ہے اس نے اپ کو سبب فرشتوں کا وے دی ہے اس نے اپ کو سبب فرشتوں کا

روپ دیا ہے اور مجھے اسید ہے کہ وفائم سے بیار کرتی ہے تو میں علی سے نا راض ہو گیا کہا۔ آپ کو ایسانہیں کرنا جا ہے تھاوہ کیا سو ہے گ دہ میری عزت کرتی ہے اور مجھے دوست مجھتی ہے تو علی نے کہا۔

، فواد وفائم ہے محبت کرتے ہو میں نے تمہاری آنکھول میں دیکھی ہے وفا کواظہار کر دووہ بھی آپ ہے محبت کرتی ہے

میں نے وفا سے بچھ بھی نہیں کہا اور معمول کے مطابق باتیں کرتار ہااور باتوں ہی باتوں میں یو جھا۔

وفا آپ کوزندگی اور بیار کی تعریف آئی ہے وفا نے کہا جی تو۔ وفا نے زندگی کی تعریف یوں کی زندگی کو ہے مقصد بھی کرمت گزار وزندگی تو رہ استہ ہے جسے ہر راہ کو طے کرنا پڑتا ہے زندگی آک دریا ہے جسے ہر مسافر کو گزار نا پڑتا ہے زندگی آک کی تعریف کی کا ب ہے لازی انصاف ہے جسے زندگی ایک سوال ہے کے طالب علم کو پڑھنا ہے زندگی ایک سوال ہے جسے ہر کمی کو حل کرنا پڑتا ہے زگر زندگی کو گزار نا ہی ہے تو شبت طریقے سے بسر کرنی چاہئے منفی ہے تو شبت طریقے سے بسر کرنی چاہئے منفی ہے اور نہ ہی ہم آخر ت ہے اور نہ ہی ہم آخر ت کے بعد قبرا ور نہ ہی پھر آخر ت ہے اور نہ ہی ہم آخر ت یہ بار دی جا ور نہ ہی جا من کی پاکیزگی پر پوری دیا تھر بان کی جا شتی ہے دنیا قربان کی جا شتی ہے

میں نے وفا ہے کو چھا۔ وفا پیارزندگی میں لازی ہے۔

وفائے جواب دیا۔اس طرح ہماری ہاتیں ہوتی رہی اور میں دل ہی دل میں وفاسے محبت کرنے لگا مگر اظہار نہ کیا تھا بھی بھی فون پر بھی ہات کر لیتے تھے۔

جواب عرض 167

وؤا کے پھول دل کی کتاب میں

READING

SCANNED BY AMIR

ور پوچھا کہ فواد کیا۔ وفا آپ کو پھول پہند ہیں تو میں بھی آپ کو پھول کا گفٹ کروں گا۔ وفا کہنے گئی۔ میں گفٹ دوں تو لیتے نہیں اگر تھے لوں تو دین نہیں۔

میں نے پوچھا آپ کے گھر میں گلاب کے کافی بھول ہیں ہر سوموار کو بچھے بھول گفٹ کرنا تو وفا ہر پیر کو بچھے بھول گفٹ کرتی تھی اور میں جا کر اپنی بہنوں اور ای ابو کو بتا تا کہ آپ کی بہونے دیئے بین تو وہ بنتے اور کہتے۔

شادی کب کروگے۔ میں کہنا۔ پہلے بھول توا کھٹے کرلوں تو میری آپی نے کہا۔ بھائی اگر بھا بھی آپ کو بھول دیتی رہی تو آپ لیتے رہے تو دیوائے ہو جاؤگے اوروہ آپ کو تھم چلائے گی۔ میں نے کہا۔ تھم میں بھی چلاؤں گا۔ صرف

یں نے کہا۔ م میں بی چلاوں کا مسرف میرےخواب دیکھے گی۔

میری چھوٹی سسٹرسو نیائے کہا بھا بھی کیے۔ میں نے کہا وہ بالکل اچھی خوبصورت ہے تھوڑی سی ضدی ہے ادرآ پ کا بھائی فواد تو سردار ہے اس طرح ہی ہفتے مسکراتے زندگی گزرتی گئی اور وفانے اظہار نہ کیا صرف یہی کہتی محبت لفظوں کی مختاج نہیں ہوتی میں نے دل میں ادادہ کرلیا تھا شادی بھی وفاسے ہی کروں گا اور اظہار بھی وفا انمول کرے گی۔

ایک دن میں نے وفا کو کال کی اور کہا۔ کیا کررہی ہوتو وہ کہنے لگی۔

گلاب کے پھول تو ڈر ہی تھی میں نے کہا۔ کیا کل مجھے گفٹ بھی ضرور کرنا اور ہاں آپ کو گلاب کے بھول کیوں پسند ہیں تو ابک دن وفائے کال کی اور پوچھا کے فواد آ کررہے ہوتو میں نے کہا۔ آپ کو یاد کررہا ہوں۔ وفائے کہا۔ آپ بھی مجھے یادآرہے تھے

ہب می مصلے یاد ارہے سے میں بہت خوش ہوا کہ وفا مجھے یاد کرتی ہے اور مجھ سے محبت بھی ضرور کرتی ہوگی اور ایک دن میں نے دفا کو بتایا اور کہا۔

میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا جا ہتا ہوں۔

وفانے کہا۔ فواد آپ واقعی بھی ہے محبت کرتے ہونگے مگر مجھے کسی کی تقییحت کی تھی کہ محبت نام پرلڑ کے صرف جسم کوداغ دار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نائم پاس کیااور آپ نے بیار مجھ لیا پلیز مجھے معاف کر دینا تو میں نے کہا۔

دفا وہ لڑ کے ہوتے ہونے جو یہ باتیں۔
کرتے ہیں اور پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں
ہوتی میں نے تچی محبت کی ہاور کرتار ہوں گااور
آپ صرف پو جھنا جا ہتا ہوں کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میں آپ کے رشتے کے لیے ای
ابو کو آپ کے گھر بھیجوں گا اور محبت کا اظہار
کروانے کا طریقہ بھی مجھے یاد ہے۔اورکل ایک
الیس می کا رزلٹ آنیوالا ہے مجھے گفٹ ضرور دینا
اللہ حافظ۔

وسرے دن کالج گیا تورزلٹ شاندارآیا تھا میرے نمبر 820 اور وفاانمول کے نمبر 776 میں نے وفاہے کہا۔ میرا گفٹ۔

وفانے بہت سے گلاب کے پھول مجھے

جواب عرض 168

وفاکے پھول دل کی کتاب میں

Sec



یماں ہے لے حاوّل کی ای حان نے وفا کے

پھولوں کے مقدر \_ گلتان میں تھلنے والا ہر يھول خوشنما ہوتا ہے بظاہرحسن کا مجسمہ یکسانیت کا حامل مگران کا مقدر ایک طرف سهرے کی سجاوٹ اور دوسري طرف قبر کی زینت کہیں محبت کی نشائی سمجھ کر بالوں میں لگائے جاتے ہیں اور کہیں نفرت سے یاؤں تلے سل دیئے جاتے ہیں جبکہ بھے پھول بودے پر بی ایا دامن جاک کر لیتے ہیں کو ہر پھول کا مقدر کا مُنات کے اس کلشن کی

میں نے کہا میرا نام فوادے جو کچھے کہنا ہے امی ابو کے گھر کہدلوجب میرے یاس آؤ کی تو دن آ عان برستارے اور رات کوسورج ویکھو کی تہمیں تھی چیز گی تعریف بھی نہیں آئے گی اور بال میں تم ے پار کرتا ہوا ۔ وفا صاحبہ آپ کی زبان بھی ہے اور اظہار مردیں ورنہ بعد میں مشکل ہوجائے گانو د فا کہنے گی۔

بلیز مجھے نگ مت کرنا کے کہتے ہیں۔

احیها وفا ناراض مت بونا میری پیاری ت واكف مجھےلگتاہے كه آپ مجھے ڈرلی ہیں

و فانے کہائنیں میں محبت اور اپنے آپ سے ڈرنی ہوں۔

میں نے کہا وفا ایک بار میرے کھر آ جاؤ ممہیں محبت سے اور اپنے آپ سے ڈرمبیں لگے گا حمہیں محبت سکھا دوں گااور پھر قدم قدم پرمیرے ساتھ چلوگی۔احِھاوفا تنین دن بعدمیرےای اور

ابوآ پ کے گھر میں رشتہ ما نگنے آئیں گے۔ وفانے کوئی جواب نہیں دیا۔ تین دن بعد میرے امی ابورشنہ مانگنے گئے اور کہا کہ آپ ہم ے زیادہ امیر ہیں مگر میں آج وفا کوائی بہو بنا کر

وفاکے پھول دل کی کتاب میں

READING

والدے بات کی تو دفا کے والد نے جواب ویا آج ہے وفا آپ کی بئی ہے بیٹیوں کے کھر وولت اینوں ہے تہیں پیار کی اینوں سے بنتے میں ای ابوخوثی خوش گھر واپس آ گئے اور مجھے بتای<mark>ا</mark>

مس وفا انتظارفتم کیونکہ فواد انتظار کرنے کا عادی نہیں ہےانشاءاللہ شادی کی تیاریاں شروع الله حافظ اب تم خوش رہنا او رمیرے بارے میں خواب دیکھنا شروع کر دو اور اگر میرے بارے میں خواب دیکھو کی تو آپ کے خواب تحسين زياد وخوبصورت مونكم احجما وفا اب تج بتاؤ كەتم مجھ ہے محبت كرتى ہو مانبيس وفا خاموش ہوئنی پلیز و فابولو۔ ہاں پائیس میں جواب دو۔ نوادس وقت اور حالات کے مطابق ہوتا ےفوادیے کہا۔

اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت

فواد میں نے بیتو کیں کہاا چھااو کے۔ ویٹ ویٹ ویٹ کرونگااور مجھامیدے کہ آب اظہار ضرور کریں کی اس طرح ہماری ہاتیں ہونی رہتی اب دو دن بھی آگیاتھ جس کا مجھے شدت ہے انتظار تھا میری وفا میری دلہن ہے میری تی یہ بیٹھے بہت پاری لگ رہی تھی میں نے وفاكوسلام كيااوريو حجها\_

وفا آج بھی تم اداس ہو۔ وفانے جواب دیا۔

ہم اداس ہوتے ہیں اور دن گزرجا تا ہے ایک دن بیاداس ہوگااور ہم گزرجا میں کے وفا الیی با تیں نہیں کرتے اورا ج منہیں

کے پھول کہاں رکھتے ہو میں نے کہادل کی کتاب برى مم مجھے کی جی بناؤ كرتم ع میں وفا بولی مجھے کہاں میں نے جواب دیا اپنے کیول کرنی ہو۔

وفانے بات شروع کی اور مجھے سب کچھ بناد یامیں نے کہا۔

وفا ہرلڑ کا خالد جیبانہیں ہوتا خالد نے آپ کی دوست کو دھوکہ دیا اور آپ نے مجھ سے بدلہ ليناشروع كرديا\_تووفابولى\_

مجھے میری دوست نے نصیحت کی تھی کہ سانپ اورمرد پر بحروسنبیں کیا جاتا مگر مجھے آپ پر اعتماد تھا صرف شادی کا انتظارتھا کیونکہاڑ کی گو محبت صرف این شوہر سے کرنی جا ہے۔ الوک نے زندگی شوہر کے ساتھ گزارتی ہوتی ہے دوست کے ساتھ ہیں۔

اجھا وفا میں نے آپ کومعاف کردیا ہے کیونکد معاف کروینا بہترین انقام ہے اور مجھے این آب برلخر ب که خدانے مجھے آب جیسی بوی وی وفا آپ نے سیج کہا کہ شادی ہے پہلے محبت میں کچھ جا ترجیس اوروفا جولڑ کا لسی اور کی سے محبت كرتاب وه انتظار كرتاب لفظ ويث ويث ويث وفابولی انظار کرنے ہے بہترے کوشش کی جائے مسلسل محت سے کامیابی جلدی ملتی ہے اورفوادآب نے بہت انتظار کیا آب انتظار حتم اب صرف پیار ہی بیار اچھا زندگی میں پہلی بارائپ ےاظہار کیامیں نے کہا۔

آئى لويوسومج وفانے جواب ديا۔ آئى آلسو لويووفااحيماساشعرسنادو يليز وفانح سنايا ا تناانمول تونبيس تفامير اچين سکون تم لوث كيلے كئے كسى انمول خزانے كى طرح ویری گڈ وفااب مجھے گفٹ دووفا کے پھول دوگلاب کے پھول بھی ساتھ وفا بولی پہلے گلاب

ول میں کیونکہ و فاکے بھول ول کی کتاب میں

جود یے تھے بھول تم نے میرے باتھوں میں وہ پھول میں نے دل کی کتاب میں رکھو ہے ہیں وفا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور ہم دونوں بہت خوش دخرم ہیں خدا ہر کسی کوخوش رکھے

قار کمن کرام کیس لگی میری کہانی ای رائے ے مجھے ضرور نواز عے گا۔ میں آپ کی رائے کا شدت ہے انتظار کروں گی۔

الملي اكر وہ جان مجي تر حاضر ہے دوستو! أن كَ كُولَى بَحَى بات كبال الحلِّج إِي بم ماثول أن كا وعده ب آكي 2 كى شام رات اس خیال ہے اب جاگے ہیں ہم - فخرسانول-كانوي

وقادل 21, نارووال 111 3 بے بس مجبور بتاتی - ايم وا كى سيا - جدو

جواب عرض 170

وفا کے پھول دل کی کتاب میں



#### برسول بعد

#### \_ تحرير\_ الم عمر درازآ كاش فيصل آباد\_

شنرادہ بھائی۔السلام وللیم۔امیدے کرآپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ اضردہ اور شکت دل ہے ابن زندگی کے بقیدایام بیتارہے ہیں ایسے بی شہرادہ عالمکیرنے محبت کوجوڑنے والاستحاليمنى جواب عرض نكالا جواب عرض كة تع بى لوك بعر سياسى خوشى محل مل كي اس لي كن رشتے وجود میں آئے اور کی دل چرسے آباد ہونے لگے سیکن ہمارے شنرادہ عالمکیرصاحب بھی ہم سے جدا ہو گئے لوگوں پھر غموں اور دکھوں کا پہاڑٹوٹ کیا اور شنرادہ کی وفات سے ہزاروں ول ٹوٹ مچھوٹ کا شکار ہو گئے آج ہم کچھ بھی جیس کر سکتے صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔

ادارہ جواب مرض کی پانسی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی بیں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کے کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کھے ہے بیتو آپ کو برھنے کے بعد بی بند علے گا۔

ا چا تک ایک زم اور کول جیسی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجه كبابه

سنینے جی میرا موبائل جار جنگ پر لگانا ذرا میں بیروے لوں اور پیر کے بعد میں اینا موبائل آپ سے لے لول کی اور ویے بھی امتحان سنشر میں موبائل بوز کرنامنع ہے۔

ایک دم کے لیے تو میں اس کی سریلی آ واز کی دھن میں کھوسا گیا تھالیکن پھرجلد ہی میں نے ایل ہے پہلے بھی کسی اجنبی لڑک سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی بھی محبت کے بارے میں سوحیا تھا کیونکہ بس حالت میں میں تھا اس میں تو محبت کا تصور کرنا بھی گناہ تھا کیونکہ کا ندھوں پر بہت بڑا ہو جھ تفابرا بهائي آ داره قسم كانتهااس كوگھر كى كوئى فكرنتھى لبذہ کافی وہنی مشکش کے بعد میرے ذہن نے اے اپنا بنانے کے لیے گرین مکٹل دے دیا مجھے ئىيا ہو گىيا تھاميں خود بى جيران تھا۔

میرامخقر ساتعارف چھی سے کہ میں ضلع فیل آباد کی ایک محصیل

جر انواله کار ہے والا ہول سے الی چرے بہت ہی عزيز دوست أصف كى إاب مين ان كى كهالى ان كى زبانى آپ كى فدمت يس ملاحظ كرتا مول میرانام آصف علی ہے ہم تین بھائی اور دو

بہنیں ہیں بڑے بھائی کا نام ریحان اور چھوٹے کا نام شان ہے میں ابتدائی کلاس سے سکول جانا چھوڑ دیا تھا جس کی خاص وجہ والد صاحب کی وفات تھی بیان دنوں کی بات ہے جب میں لا ہور ایک ہوئل پر کام کرتا تھامیری نیک نیتی اور ایمانداری کی دجہ ہے میرا مالک مجھ پر بہت خوش تھ اور ہوئل کے تمام عمور میری بی ذمہ داری تھی مطلب ان کے بعد میں بی ما لک تھا۔

ہوا کچھ پوپ ایک دن جب میں صبح صبح كاؤنغر برجيطاً رم مرم جائے نوش كررہا تھا تو

حمبر 2015





PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY



دوسری طرف ہے ترنم کی آواز میر ہے استقبال
میں تھی تمیں سکنڈ تک وہ ہیلو ہیلو کرئی رہی میں
انجان بن کر اس کی آواز ہے محظوظ ہوتا رہا او
رمیری طرف ہے اسے مسلسل خاموثی کا بی سامنا
کرنا پڑا پھراس نے کال اینڈ کر دی اور کال کے
کنتے بی میر ہے تیل نے ایس ایم ایس کی بیل دی
انگلش میں لکھا تھا جو کہ میں پڑھنے ہے بالکل
قاصرتھا پھرای طرح کئی ایس ایم ایس آنے گے
لیکن نہ بی میں کوئی مینج پڑھ سکا تھا اور نہ بی کوئی
ر بیل کے کرسکا تھا۔

گھرا گلے دن میں نے اس سے بات کرنے کی شمان کی جب میں نے اسے کال ملائی تو اس نے نمبر رہزی کردیا جب میں نے نمبر ڈاکل کیا تو اس مرتبہ نمبر پاور آف تھا ابھی تھوڑی دیر بی ہوئی اس مرتبہ نمبر سے کال بیک آنے گئی میں نے اس نمبر سے کال بیک آنے گئی میں نے بات بھی وبی ترنم ی آواز وبی لہجہ اور وبی تھی و بات بھی وبی ترنم ی آواز وبی لہجہ اور وبی تھی و دار آواز کی صورت میں میری ساعتوں سے تکرا دار آواز کی صورت میں میری ساعتوں سے تکرا دار آواز کی صورت میں میری ساعتوں سے تکرا بندھ رہی تھی ہات کرنے کی مجھ میں ہمت نہ بندھ رہی تھی چرکیا تھا میر کے لیوں سے بھی ہیلو سے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے ہی ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے بیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے بھی ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے بھی ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے بھی ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے بیلوگ کے دور سے میری بیلوک کے دور سے میری بیلوک کے دور سے میری بیلوگ کے دور سے میری بیلوک کے دور سے میری بیلوک کے دور سے میری بیکھ کی دور سے میری بیلوک کے دور سے دور سے میری بیلوک کے دور سے میری ہیلوک کے دور سے دور سے میری ہیلوک ک

پریشانی کاباعث ہے ہوئے ہو۔
میں نے اس سے اپنے گزشتہ رویے کی
معافی ما گی اور ساتھ ہی اسے تمام صورت حال
سے آگاہ کیا جب میں اپنا حال دل اس کے
سامنے کھول کر بیان کرنے لگا تو اس نے بغیر کوئی
الفاظ سے ہی کال ڈراپ کر دی اور ساتھ ہی بیل

نجانے وہ کہاں ہے آئی تھی اور میں تواہے جانتا بھی نہیں تھا۔اور میں پیار کی بات اس ہے کیے کروں گا بھلا یہ سوچتے سوچتے میرے ذہن نے کام کیا اور اس کا نمبر نکا لئے کی طرف راغب كرواياليكن ميں جب ميں في اس كاموبائل آن كر كاي نبريم كالكرف كا زحت كا تو میراضمیر مجھے ملامت کرنے لگابہ ناانصافی ہے گناہ ہے کافی در ضمیراورانا کی جنگ ہوتی رہی پھریبار کے مقابلے میں صمیر بار گیا اور انا جیت گئی اس طرح میں نے اسے تمبر پرمسڈ کال کر کے اس اجبی حسینه کا تمبر نکال لیا ۔ پھروہ آئی اور میری حالت پہلے ہے بھی بدر کر گئی تھی میری بے چینی میں ایضافہ کر کے میرا پین دسکون بھی غارت کر گئی دل کوسلی دینے کی خاطر میں نے سوچا کہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو اس کوانے دل کی بات کہدووں كاليكن وه ندآ كى كيونكهاس دن ايس كا آخرى بييرتها وہ میٹرک کے بیپر دے ربی تھی آخر کب تک انظار کے کمح طویل ہوتے گئے میرے صبر کا ياندلبريز بوكيا مجصاحاتك خيال آياكداس كانمبر جوسيو ہے بيات يادآتے بى دل چرسے گارۇن گارڈن ہو گیا اور میں نے فورا اس کانمبر ڈائل کر ویالیکن اگلے ہی کمحےنو کا بٹن پرلیں کر دیا ہے سو چتے ہوئے کہ نحانے وہ بڑے لوگ ہوں گے کہیں وہ مجھے یہاں سے اٹھوا ہی نہ دیں اور عشق کے چکروں میں روز گاربھی نہ رہے میرے ول میں ایک خوف سابیٹھ گیا تھا اور میں ڈرکے مارے اس كالمبرنبين ملار باتھا۔

ایک ہفتے تک میں ای کشکش میں رہالیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوکرآج میں نے اس کانمبر تمام حوصلوں کو بیجا کر کے ملاہی ڈالا ایکے ہی لیے

تتبر 2015

جواب عرض 173

برسول بعد

بجریاورآف ہو گیا بھر میں مسلسل ٹرائی کرنا رہا لیکن مایوی کا سامنا کرتے ہوئے میں نے کال جیب میں ڈال لیا پھراس نے عشاء کے بعد کال کی اورکل دن کے دفت بات کرنے کا کہااور کال

رات بہت ہی ہے چینی سے گزری نیند بھی تھی کہ میری آ تھوں سے کوسوں دور تھی صبح جلدی نماز پڑھی اور اینے رب سے اپنی بھلائی کی دعا کی په گياره بچ کا ٹائم تھاجب ميراسل فون بحاادر كال اجبي محبوب كم محى ركى سلام دعا كے بعد اس

نے میراشکر بیادا کیاادر بولی ہے۔ اس دن تیزی میں آپ کومینکس تک نہ بول سكى جس كابعد ميس مجھے كانی د كھ ہواتھا۔

میں نے کہا کوئی ہات نہیں کیسی ہیں اور

امتحان کیے ہوئے ہیں۔

اس نے کہا۔ میں اللہ کے کرم سے بالکل عافیت ہے ہوں اورامتیان بھی اچھے رہے آپ سناؤ کیے ہودہ اتنی جذباتی تھی کہ اس نے سمجھی نہ يوجها كمنبركهان ساليا

میں نے کہا جب سے آپ سے ملا ہوں تب

ے ٹھیک ہوں۔ پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔۔۔ وہ مسکرانے لگی پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔۔۔ وہ مسکرانے لگی مسكراتے ہوئے وہ كافی اچھى لگ ربى تھى وہ بچى نه في مرى بايت مجه جي تحى اس كانام ليلى تعااقه مرانے کی تھی یوں تین کھنے تک ہاری بات ہوئی رہی میل بی بات ہم ایک دوسرے کے قريب ہو <u>حکے تھ</u>۔

یوں حید ماہ کے دوران ہماری دوئی بیار میں بدل من اوراس دوران جاري دو بار ملاقات جوني کیلی تو میری دیوانی ہوگئی کھی کیلی آیے والدین کی

اکلوتی اولاد تھی اس کے مایا امریکہ ہوتے تھے جبکہ لیل این امی اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی کیل نے کافی بار مجھے سے کام چھوڑنے کا بولا اور اینے علاقے میں کام پرلگوانے کا کہالیکن میں ہر بار بی بال دیتا تھا کیونکہ میں اپ مالک سے بے وفائی نہیں کرسکنا تھا کیومکہ انے مجھے ایے بیٹوں کی طرح بيار ديا تها او رمس ان دنوي كام يرآيا تها جب میری عرکھلونوں سے کھیلنے کا می

وفت آوارہ بچھی کی طرح محو پرواز رہا ہم روز ملتے اور فون پر کبی کبی باتیں کرتے رہے مارے ون رات جل اور رات ون میں شار ہونے لگے لیلی کومیری آنکھیں بہت بہندھی وہ ا كثر ميرى أعمول كو جومتى فلى ادراسي سامنے بیضا کرکہتی۔

بس بولتے جاؤاور میں سنتی رہوں۔ وہ کہتی كاش كه وقت يهال عى رك جائے اور يدمنظر میرے سامنے ہی بزار سال تک چانا رے لیکن قانون قدرت کے ہاتھوں مجبور ہوکر ہمیں ایکد وسرے کوالوواع کہنائی پڑتا تھا۔

میں خود پر فخر کرتا تھا کہ میری محبوبہ انتہا کہ پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کی ملک ہے۔ ہے غریب تو میں بھی تھالیکن شاید میری دجہ ہے اس کے دل میں غریبوں کے لیے کافی محبت تھی اس نے کئی مار مجھے نقلہ ہے دیئے اور قیمتی تحاف دينے کی کوشش کی ليکن ميں ہر بار واپس موڑ ويتا تھا ہماری مجبت ندی کے یائی کی طرح یاک و شفاف تھی لیلیٰ ایک آ زاد خیال رکھنے والی لڑ کی تھی اس نے مجھ پر بھی بھی شک تبیں کیا تھااور مجھے بھی اس رحمل اعتبار تفااس نے کہا۔ جانی تیارر ہنا آج میں تہبیں اپنی می سے ملوا



ر بی ہوں۔

جب اس نے بیات کی تو مجھے اس پراور بھی زیادہ بیار ہونے لگا پھر دو پہر کو دہ ہوئل میں آئی اور چلنے کو بولا میں نے تمام امور تائیک کو سمجھا دیا تھا صاحب سی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے بتھے لیل اپنے ڈرائیور کے ساتھا بی نئ کار میں آئی تھی اور مجھے بتار ہی تھی کہ پہلے ہمارے یاس بس ایک بی کارتھی لیکن اب میں نے اپی لے لی ہے میں نے اسے مبارکیا، وی باتوں باتوں میں ہم لیلی کے گھر پہنچ گئے آج میں بہت اعلى قسم كالباس يبن ركها تفااور شابي شنراده محسوس ہور ہاتھا لیکی کی امی بہت بیار کرنے والی مال تھی اس نے مجھے ایل بنی کی طرح اپنا سمجھ کر بہت بیار کیا تھا میری بہت خدمت کی پھر میں اکثر مہینے میں ایک دو بار کیلی کے گھر کا چکر لگا تا زندگی کی خوشیاں بی خوشیاں ہوں تو زندگی جنت کی طرح گئی ہے میری زندگی بھی لیکن کے ساتھ جنت ہی ھی ہم کوخوابوں میں بھی ایک دوسرے ہے الگ ہوکر بہت دور ہوتا تھا ہم نے ہمیشہ بی ایک ساتھ رہے اور جلدی ایک ہونے کاعزم کرلیا تھاانظار صرف لیل کے بایا کا تھا۔

لیل نے بچھے کہا۔ پاپانھی مجھ پرجان نچھاور کرتے ہیں میں انہیں آسانی سے منالوں گی۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی بے خبرتھی کہ جو ہمارے مقدر میں کھی جا چکی تھی۔ کہتے ہیں برا وقت بتا کر نہیں آتا بالکل ای طرح دن کے وقت صاحب نے یہ بری خبر سنائی کہا۔

میں اپناتمام کاروبار بند کرکے بیرون ملک جارہا ہوں اور بیر جگہ کسی کمپنی کو فروخت کردی ہے یہاں اور یات کی فیکٹری لگانا جا ہتی ہے بوں

صاحب ابن تمام جمع ہوئی کے ساتھ ابنارخت سفر
باندھ کردی روانہ ہوئے اور لاوارث ہوکررہ گیا
میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ شاید مجھے اچھی
نوکری مل جاتی اس طرح ہی مجھے لیل جان کی یاد
آئی کہ چلواس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں
رات کے دس بجے لیل کومیں نے کال کی نجانے
رات کے دس بجے لیل کومیں نے کال کی نجانے
میں کالز کیس اور اس نے پک نہ کیس لیل کا گھر
بہاں سے کافی دور تھا گرمیوں کے دن تھے میں
میں سے کافی دور تھا گرمیوں کے دن تھے میں
موں کل رب بہتر سب نکا لے گا گاڑیوں کے شور
اور انجان جگہ پر نیند تھی کہ آئے گانا م بھی نہیں لے
موں کل رب بہتر سب نکا لے گا گاڑیوں کے شور
ری تھی رات کا نجانے وہ کون سا بہر تھا جب نیند
ری تھی رات کا نجانے وہ کون سا بہر تھا جب نیند
کی دیوی جھے پر مہر بانے ہوگئی۔
گی دیوی جھے پر مہر بانے ہوگئی۔

صبح جلدی فجر کی نماز پڑھنے لگا نماز ہے فارغ ہو کر جب میں جیب میں ہاتھ ڈالاتو میرا سیل فون دوماہ کی تنخواہ کے سمیت ہی غائب تھا مجھ پر قیامت پر قیامت ٹوٹ رہی تھی میر سے پاس کیلی کا نمبرتو تفالیکن سیونہیں تھا اور میں نے مجھی یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی ان دوں ہم نام پر مونااتی بری بات ندمی وه سم میرے نام پرسیل می اورميرے ياس ايساكوئي كوانف نبيس تھاكم ميں ایے نکلواتا بھر میں ہول کی جگہ بر گیا میری آ نکھوں ہے بے ثار آنسو ہنے لگے تھے کیونکہ اس جگه برمیری کافی وابستگی رہی تھی اور میں یہاں پر ی بروان چڑھاتھا پہ جگہ بمرے کیے مال کی مثال رکھتی تھی لیکن افسوس کہ مجھےاب اس کوخیر آباد کہنا یزا تھالا ہور چھوڑنے کے لیے میرامن نہیں کررہا تھا کیونکہ یہاں میرے دل کی دنیا بھی آ یاد تھی ہے خیال آتے بی میں نے لیل کے گھر حانے کا فیصلہ کرلیاجب میں کیا کے گھر کے سامنے پہنچا تواس

S<u>canned</u>

جواب*ع طن* 175

کا گیٹ لاک شدہ تھا میں نے قریب بی ایک شاپ والے سے پوچھا کہ اس نے بتایا وہ لوگ این بتایا وہ لوگ این بتایا وہ لوگ این بتایا وہ لوگ کے بین اور یہ کرائے کا گھر تھا اور مجھے بیتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے کی میں یہ بات من کر میرا دل پھٹنے لگا اور وہ ان کی چگرانے لگا جیسے تیسے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور وہاں سے چتا بنا آج کا سورج شاید میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر ویران سالگنے میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر ویران سالگنے میرے کے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر ویران سالگنے میرے کیا۔

میں دو ہفتوں تک کیلی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ تار بائیکن سلسل نا کا مر باجو جیب میں بقایا پیمیے تھے دو بھی خرج ہو گئے تھے میری جیب بھی صرف دوسوروپ تھے پھر میں ماہوی کی کیفیت میں اپنے شہر جانے والی گاڑی میں سوار ہوا مارے رائے میں اپنی مجوبہ کی یاد میں آنسو بہا تا ریاجائے کیسی ہوگی اس کی حالت بھی میرے جیسی ہوگی، دتو میرے بن آیک بل بھی نہیں رہ پاتی تھی جو نے اب کیسے جی ربی ہوگی یوں گھر والیس آیا اورگھر والوں کو بتاد ما کہا۔

صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں۔
اس دوران میں چھ ماہ تک چار پائی کا ہوکر
رہ گیا تھا میں مرجا تا کیکن میراول کہتا ہے کہ مجھے
لین کی دعاؤل نے بچا لیا ہے پھر میں نے
دوستوں کی مدد ہے ایک کریانہ سٹور بنا لیا اس
دوران بھی میں سنی کوکانی یاد کرتا ہوں یاہس تک
گہ میں سمو کنگ کا عادی ہو گیا ہوں میں ہر ماہ
لا ہور آتا ہوں اور کینی کومشہور پارکوں اور ہوتلوں
میں تلاش کرتا ہوں۔

آت کیلی کو زھونڈ نے ڈھونڈ تے سات سال بیت گئے ہیں سین کیلی کو میں نہ ڈھونڈ کا گھر

والوں نے کافی زوردیا کہ میں شادی کرلوں لیکن اللی سے کیا ہوا وعدہ میں نہ توڑ سکا ادر سلسل انکار کرتا رہا ہے ڈھونڈ تے میں تھک سا کیا ہوں لیکن اس کی یادیں اس کے کیے ہوئے وعرب مجھے چھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں آج ماک سات برس کچھڑے ہوئے تھے میں آج ای سات برس کچھڑے ہوئے تھے میں آج ای بارک میں تھا جہاں ہم پہلی بار لیے تھے پھر میں نے خدا کی رضا کو تعلیم کرلیا اور لا ہورکو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج لیمن کیا ہورکو خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج میں نے لا ہورکو خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج میں نے لا ہورکو تو خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج میں نے لا ہورکو تو خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج میں نے لا ہورکو تو خیر آباد کیا سے نہا خانوں سے نہ نکال سکا تھا دن گر رتے ہیں جو اب رہی کی طرح میں جواب رہی۔

پھر ہیں وائی گھر آگیا اور خود کوروز مرہ کے کامول میں مصروف کرلیا کافی دنوں بعد میرے کامول میں مصروف کرلیا کافی دنوں بعد میرے کرن کا لا ہور میں انٹرویو تھا اس نے بچھے بھی ساتھ جانے کو بولا کرن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میں کافی دوتی بھی تھی سو میں نے بال کردی لا ہور میں کافی دوتی بھی تھی سو میں نے بال کردی لا ہور میری میر ہوتی گئی اور میری میں بات یا قابو میری جانت یا قابو میری جانت کی مانند میں بات میری حالت غیر ہوتی گئی اور میری آئی ہوں ہے آئی و برہنے گئے دو دن ہم لا ہوں رہے میری طبیعت کافی بگڑی جب ہم لا ہو سے گھروائی آئے گئے۔

میرے کزن سجاد نے بولا کہ بندہ لا ہورتو قسمت ہے آتا ہے چلو داتا صاحب کے مزار پر حاضری دے لیں۔

داتا صاحب حاضری دیے کے بعدہم لوگ باہر آئے تو میری سے چلنا بھی مشکل ہور ہاتھا میں

SCANNED BY AMIR

در ہار کے صحن میں بیٹھ گیا لوگوں کی بھیٹر میں مجھے ایک ایسا چره نظرآیا جس کا ہو بہو چرہ میرے دل میں نقش تھا میں انہی سو چوں میں تھا کہ اس نے بھی میری طرف دیکھا جب آنکھیں حار ہوئی تو اس کے گورے گورے گالوں کو آنسووں کے قطرے داغ دار کرتے رہاس کی آنکھوں میں مجصے ہزاروں شکوے نظر آرہے تھاس کے انداز ے گا ب بگا بالگ رہاتھا کہ جیسے اس کا مجرم میں ای موں پھراس نے مجھے سائیڈ برایک برآ مدے میں آنے کو بولا میں کزن کوانظار کرنے کا بول اور خوداس کے بیچھے چھے چلنے لگا برآ مدے میں پہنچے یر کائی در خاموتی جھائی رہی جسے تھوڑی دریکل کی سسكيوں نے تو ژا تھا پھر دہ مجھ ے مخاطب ہوئی كرة صف كيا يبى تمهادا بياداتا يبى جابت تقى كت ب وفا ہو کہ بھرے سنسار میں مجھے اکیلا چھوڑ کر یلے گئے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میری زندگی آپ ئے بن کیے گزرے کی مجھے ایک دم تو شرمندگی محسوس ہونے لکی پھر میں نے اسے سات سال کے بعد نوکری حتم ہونے کے بارے میں بتایا موبائل کا کم ہونا سب بتادیا اور پیریجی بتادیا کہآج ستائیس برس کا ہو جانے کے بعد بھی شادی نہیں

> کیوں نہیں گی۔۔ میں آب ہے کیا ہوا وعدہ آج

میں آپ سے کیا ہوا وعدہ آج بھی جھار ہا ہوں پھر دہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی۔

بس کرواب چپ ہوجاؤ بھلے بی تم مجھے تنہا کرگئے تھے لیکن نجانے دل بھی کہنا تھا کہ وہ بے وفانہیں ہوسکتا کھر بہت زیادہ باتیں ہونے کے بعد میں نے یو تھا۔

کیاتم نے مجھے یاد کیا پھروہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی۔

بہت زیادہ یاد کرٹی رہی ایک ایک بل آپ ک یاد میں گزارہ ہےاور بل بل میرنی رہی اور آج بھی میں تم ہے بہت زیادہ بیار کر فی ہوں کیوں کہ تم بی میرایبلا اورآ خری پیار تھے۔میری ای نے آپ کا بہت انظار کیا تھا مگر آپ نہ آئے اس کے بعد میرے کافی رہتے آنے لگے میں مسلسل انکاری تھی پھر مال باب کی عزت کا بھی بہت خيال تفاآخر مجصا في محبت كي قربال ويي يزى اور بھر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اب میرے دو بچے ہیں اور میں اپنے کھر میں بہت خوش ہوں میرے شو ہر بہت ہی شریف انسان اور بہت زیادہ بہار کرتے والے ثابت ہوئے ہیں وہ مرابهت خیال د کھتے ہیں۔ مرمرا بیار صرف آپ تھے آپ ہواور آپ ہی رہو گے اور اب تو ہم جاہ كر بھى تبين ل سكتے بس دعا ہے كدآ ب جہال رہو خوش ر مواور مجھے بھول جاؤ اورا پنی شادی کرلوای میں بہتری ہے اور ای میں ہماری خوشی

میں آپ ہے ایک بار ملنا چاہتی تھی وہ اس کے لیے مجھے پیدتھا کہ آپ نے شادی نہیں کی ہو گی آج یہ کہنے کے لیے میں نے تم کوکہاں کہاں نہیں ڈھونڈ ااور آج میری وعاقبول ہوگئی اور آپ مل گئے اب آپ بھی اپنا گھر بسانا ہوگا پھراس کے بعد میرے دل پر جو گزری میں ہی جانتا ہوں اور پھر میں نے اے نم آنکھوں ہے الوداع کہا اور ہم دونوں ہی اپنے اپنے راستے پر چل دیئے۔

SCANNIZO ESTA AMIR



#### بیاس - تحریر۔احمد حسن عرضی خان ۔ تبولہ شریف۔

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
میں آج ایک آپ کی دھی اور زخی تحری میں اپنی زندگی کی ایک کہانی لے کرحاضر ہوں بھیامیں کی کی بدوعا ہے آج در بدر کی تھوکریں کھار باہوں بھیااس گناہوں جری زندگی نے جھےموت کے قریب کر دیا ہے آب سب جواب عرض پڑھنے والے میرے لیے دعا کرنا یہ کہانی ایک الی لڑک ہے جس نے جھے سچا پیار کیا اور میں نے اے کیاد یا والت کیا میں اس کو بیار بھتا تھا کیا یہ میرا بیار تھا نہیں نہیں آج بھی میں شمینہ ہے۔ بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اس کہانی کانام۔ بیاس۔رکھا ہے امید ہے سب کو بیند آئے گی ادارہ جواب عرض کی بایس کو مداخر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام جو لئے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام جو گا۔احد حسن مرض کے دار کے میں میں اس کے اس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس گا اوارہ یا رائٹر فرمدوار نہیں ہوگا۔احد حسن مرض کے 2000 ملے 2000 میں میں میں میں میں تاکہ میں کہانی میں میں تاکہ میں کہانی میں میں اس کہانی میں میں تاکہ میں کہانی میں کہانی میں کہانی کہانی اس کہانی میں میا کہانی میں کہانی میں میں کہانی میں کہانی میں کہانی کی دل شکنی نہ ہو اور مطابقت بھی اس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی اس کو اس کو کہانی میں کرانے کو کہانے کہانے کہانی کہانی کہانی کہانی کہانی کے کہانے کہانی کہانی کہانی کہانی کہانے کہانی کہانی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانی کہانے کہانے کہانے کہانی کہانی کہانے کو کہانے کے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہ کہانے کی کو کہانے کی کہانے کہان

کسی گوشے ہے آواز آتی ہے احمد جب تک تم زندہ ہوا لی ہزاروں را تیں آئیں گئی کس کس سے خوف کھاؤ کے یاد کرو احمد کسی وقت تم الی ہی راتوں کے تتمنی رہتے تھان ہی کھڑ کیوں کو کھول کرتم اندھیرے میں کھورنے لگتے تھے سرد ہوا کی تبہارے جسم سے نگرا تیں تھیں گرتم کھڑ کی سے نہیں سنتے تھے کیوں۔

الخواحمر آج بھی بڑی بیاری رات ہے ہوا کننی خوشگوار ہے آج بزول ہے کیوں کینے ہوئے ہوان کھڑ کیوں کو دیکھ کرتہ ہیں خوف کیوں محسوں ہوتا ہے ان بیباک نظروں ہے آج بھی اندھیرے میں گھورو ۔ مرتبیں تم ایسا بھی نہیں کر و گئم ایسا بھی نہیں کر کتے بھی نہیں بھی بھی نہیں۔ اور میں گھیرا کراٹھ جٹھا اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا جسے میں انجانے کئی اور جگہ جلا آیا ہوں ہواا۔ بھی جیجی ہوئی کھڑ کیوں کے راسے کمرے رسمبر کی ایک سردترین رات ہے باہر ہوا میا میں کرتی ہوئی کھڑ کیوں سامیں کرتی ہوئی کھڑ کیوں ہے گراری ہے کہ ابھی بل جرمیں یہ کھڑ کیاں اوٹ کر فرش برآ گریں گی میں بڑے فور ہے ہوا کے تھیٹر وں اور کھڑ کیوں کی جزاہت کو من رہا ہوں خیند میری آ تھوں سے کوسوں دور ہے باہر ہلکی ہلکی بارش ہونے گی او رمیں تنہا ہرے میں بارش کے قطروں کی آ وازمن رہا ہوں میں نے آ تھوں کو بند کرلیا اور آ ہت رہا ہوں میں نے آ تھوں کو بند کرلیا اور آ ہت یہ ہوا کہ کری گھے اس سے خوف آنے لگا کہ جب یہ ہوا کھڑ کیوں کی دراڑوں میں سے گڑرتی ہوتے گئی جب میں بیتے ہوا کھڑ کیوں کی دراڑوں میں سے دوروریانے میں کوئی بدروح چیچ رہی ہو۔

اف میرے خدایا اور میں آئکھیں کھوکران کھڑ کیوں کو گھورنے لگتا ہوں اچا تک ذہن کے



جوا*ب بوض*178



میں داخل موربی تھی میں آہت آہت ہے ہستر

ہے نیچار آیا ہے کیکیاتے ہاتھوں سے کھڑک
کھول دی ہوا کا ایک تیز ریلا بارش اڑا تا ہوا اندر
داخل ہو گیا میرے بدن میں جھر جھری کی آگئ
بارش تیز ہو گئ تھی اور دور درختوں کی شال شال
ماحول کو اور بھی بھیا مگ بنا رہی تھی سامنے بکل کی
ماحول کو اور بھی بھیا مگ بنا رہی تھی سامنے بکل کی
ماحول کو اور بھی بھیا مگ بنا رہی تھی سامنے بکل کی
میرے اور
گئی تھیں جو تمیینہ کے گھر والوں نے میرے اور
تمیینہ کے گھر والوں نے میرے اور
تمیینہ کے درمیان ایک دیوار کی حیثیت ہے اگاہی
ہوئی تھی اور واقعی بتوں کی میہ کمزر دیوار بڑی آبنی
تابت ہوئی۔

جب اس کی تبلی می والی ری سے لیت کر اوپر چزھنے کی تو شمیندا داس ہوگئ تھی پھر بیل کا ہر نیا نگلنے والا پیت شمینہ کے گھر کا تحق چھپا تا چلا گیا اور میں اس وقت چونکا جب میرے سامنے ہے تھے شمین نہیں تھی کھڑے کھڑے تھک گیا تھا کھڑ کی بند کی اور دوبارہ بستریر آگیا۔

کام کرتی رہی اور میں اے دیجھار ہانہ جانے کب
تک اچا تک اس نے ہونٹوں سے قلم لگایا اور
سوچنے کے انداز میں نظریں اٹھا کیں تو مجھ پر جا
پڑیں مجھے دیکھ کروہ مسکرادی اور بڑے بیارے ہی
انداز میں مجھے گھورنے گئی۔

میری بیای نظری اس کی نظرول میں بوست ہوگئیں میں کافی دیرائے کھڑا دیکھا رہا آخر بجھے ایک شرارت سوجھی میں کھڑی ہے ہٹ آیا اور بھا گیا ہوا اپ مکان کے حجن میں گیا گلاب کا جہال پر ایک کلاب کا خوبصورت بھول تو زا اور کاغذ کے ایک کلاب کا خوبصورت بھول تو زا اور کاغذ کے ایک کلاب کا جھوٹے ہے گئر میں لیب کر کھڑی پر ایک جھوٹے ہے گئر میں لیب کر کھڑی کی ایک جھوٹے ہے گئر میں لیب کر کھڑی کے راستے شمینہ کی طرف اچھال دیا شمینہ نے وہ بھول اس کی جھوٹے ہے گئر میں ایست کر کھڑی کے ایک جھوٹے ہے گئر میں لیب کر کھڑا شکر بیادا راستے شمینہ کی طرف او کھول کی میں انداز ہے جھک کر میراشکر بیادا کی جب کاغذ کو کھول کر بڑھا تو میری طرف دیکھ کر میراشکر بیادا کی ہوگی اندر بھاگ کی۔

ای طرح میری بہت ی یادی شمینہ کے ساتھ وابست ہوگئیں اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا ۔ جو سے بیا رمیں وہ کا حق ہوتا ہے مگر میری فظریں بچھاور چاہتی تھیں آج میں سوچنا ہوں تو ضمیر کے ہاتھوں دم کھنے لگتا ہے جی چاہتا ہے کہ اینے جسم کونوچ کر بھینک دوں جس میں شمینہ کو د کھی کر عجیب سے خیالات نے سراٹھایا تھا۔ د کھی کر عجیب سے خیالات نے سراٹھایا تھا۔

SCANNEZO BY AMIR

جوارعرض 179



ہو چھا مگروہ صرف پاگلوں کی طرح ہی میری طرف دلیمتی رہتی میری نظریں اس کے اس دل میں جھیے ہوئے درد کو نہ بھانپ سکی میں اسے بھی اس کی ایک اداسجھتار ہا۔

آ خربیل کے پتے ایک ایک کر کے بڑھتے چلے گئے اور ہر نیاا گئے والا پتہ ٹمیندکو مجھ سے دور کرتا چلا گیا! ب میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگ میں ٹمیندکا مثلاثی تھا۔

ایک دن میں کالج سے داپس آرہا تھا کہ شمینہ کی چھوٹی بہن نے مجھے ایک کاغذتھایا میں نے اس کی طرف دیکھا مگر دو کچھ کے بغیر ہی جلی گی میں اے جاتے ہوئے ہڑکی دور تک دیکھارہا میں نے کاغذ کھولاتو لکھاتھا۔

میرے دل کے داجدا حد۔

پیار ہی پیار۔ تم ہے آئ پہلی بار مخاطب ہو
رہی ہول اور زندگی میں تم ہے پہلی ہی بار بچھ
مانگ رہی ہوں امید ہے انکار نہیں کرو گے
میرے داجہ جھے تم ہے بے پناہ محبت ہے تم یہ بھی
نہ مجھنا کہ تمہاری تمییز تم ہے بے وفائی کرے گ
جس دن تم ہے بے وفائی کروں خدا کرے ای
دن میری موت ہوجائے میں بہت زیادہ لکھ نہیں
علی ہوں مجور ہوں آج رات سب گھر والے
ایک دعوت پر جا رہے ہیں میں کسی بہانے رک
جاؤں گی کیا میں تمہاراا تظار کروں ۔ کیا تم آؤ گے
میں رات کوآٹھ بہے تمہاراا تظار کروں ۔ کیا تم آؤ گے
میں رات کوآٹھ بہے تمہاری مختظر رہوں گی۔
میں رات کوآٹھ بہے تمہاری مختظر رہوں گی۔
تمہاری اپنی تمییز احمد۔

خطر پڑھنے کے بعد مجھا ٹی آنکھوں پریقین نہیں آ رہا تھا میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ میری منزل آئی جلدی سن کر میرے قریب آ جائے گی میرے دل میں ایک طوفان مچل رہا تھا تمیینہ کے

خط کے آخری الفاظ میرے ذہن میں بار بار آنے کے میں اس کے کیا میں تمہاری انتظار کروں کیا تم آؤگے میں رات کے آٹھ بجتمہاری منتظر رہوں گی اور تمیینہ تم کتنی اچھی ہومیں نے خوش ہے دل میں سوچا تگر شمینہ کے الفاظ کا بھیر میں نہ جھ سکا تھا۔

میں خواب غفلت ہے اس وفت بیدار ہوا جب ثمینهٔ کانفرت ہے کھر پور کھیٹر میرے منہ پر پڑ چکا تھا میں اس رات ثمینہ کے کھر گیااس کے سب گھر والے دعوت پر گئے ہوئے تنجے صرف اس کا جيونا بھائي جس کي غمر تمن حارسال تھي گھر ميں تھا تمینے اے بھی سلا دیا تھا تمییزمیر ہے بہت ہی قریب بھی اور میں ثمینہ کے دل کی دھر تمنیں سننے کے لیے بے تاب تھااس کی مسکر اہث بردی دلکش ھی وہ میرے سینے ہے لگی اینے ورد بیان کرنے لکی اس نے پیرنھی بتایا کہ ہماری محبت کا گھر والوں کو پیتا چل گیاہے وہ مجھ پر بری محق کرتے ہیں مگر احریں نے تم سے بہت محبت کی ہے تی محبت ۔ بھے آپ پر جرومہ ہے اور میں ایل محبت برفخر كرسكتي مول أب مجھے لئي بات كاعم مبين ہے تم میرے قریب ہو جب تک مجھے تمہارا سہارا ملتا رہے گا میں ان عمول کو ہنتے ہوئے برداشت کرول کی وہ بولتی رہی اور میں دور اینے خیالوں مِن ذُكُمُكَارِ مِا قِهَا مُجِهِي بَجُهُمْ بِيَةَ نَهِينِ قِهَا كَهُ وَهُ كَيَا كُمِهِ

کیا بین تمیندکا بھرم رکھ سکوں کا کیا تمیندائی محبت برفخر کر سکے گی بیں بیسوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا ۔۔۔اف میرے خدایا ۔۔کائن تمیند میرے نزدیک نہ آئی ہوتی۔۔ میرا جی چاہتا تھا کہ تمیند کو جھنجوز جھنجوڑ کر پوچھوں ۔ بولو تمیندتم نے بچھے کیوں بلایا تھا کیوں بلایا تھا مجھے تمیندتم

<u>Scanned</u>

2015

جواب ومش 180



بہت برا کیا ہے مگر میں ٹمینے ہے کھ نہ کہ سکا تھا میرے اندر تو آگ ہی لکی ہوئی تھی سانس برد کی تیزی ہے چل رہاتھا مجھ پرایک عجیب سمانشہ جھایا مواتها جس كومين الفاظ من بيان نبين كرسكتا مين أتكهي بندكر كي ثميذ كريتمي بالول سي هيل ر ہاتھا پھر پھرمیرے ہاتھ زم ہالوں سے پھسل گئے اور جب میں ہوش میں آیا تو میں اس مقام پر کھڑا تقاجهال ثمينه كالجرم نوث جكالقاجهال ثمينه كي صرف سسكمال تفيس ـ

میں لڑ کھڑ اتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور نمینہ نے میراراستہ روک لیااس کا چیرہ اتر اہوا تھا اسکی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی میں اس ہے آ نکھیں نہ ملا رکااس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا اوراس سوال کا جواب میرے پاس تبین تھا میں نے نگامیں جھکا لیس مگر وہ باٹھتی ہوئی یا گلوں کی طرح بچھے فور ل ہوئی چریزے دکھے لیج میں بولی ۔احدیمی وہ بیارتھاتمہارا۔کیاای وجہےتم مجھے دل کی اتھاہ گہرانیوں سے جاہتے تھے۔ بولو احد بولوحی کیول ہوتم نے میرا مان توڑا ہے تم بھی بھی جنین نبیں یا سکو کے تمباری محبت جھوٹی ہے احدثم جھوٹے تھے تہاری وفاجھوئی تھی تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ کلیول کا رس چوستے ہو۔ مجھنورے مانند ہاغ ہاغ جاتے ہونےتم بہت بڑے لیٹرے ہو۔تم محبت کے مفہوم کو کیا مجھومحبت تو خدا ب عبادت ب یا نیزه محبت کرنے والوں کو تودنیامی جنت ال جاتی ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں روز محشرتم میرے مجر ہوں گے مجرم ہو کے پھر وہ یا گلوب کی طرح مجھ پر نوٹ پڑی اس نے میچ كرميري تميض بهاز دى تقى ادريش مجرم بنا كفر اربا میری آنکھول میں ندامت کے آنسو تھے جب وہ

تھک گئی تو پلنگ پر گر کررونے لگی اور میں آہت آبت چانا ہوا تمینے کمرے سے نکل آیا جہال سکیاں تھیں جیاں آنسو بہدرے تھے میری شرافت نکی ہو چک تھی میں بوجھل قدموں ہے ثمینہ کے مکان باہرآ گیا تھا میں حمیر کے بوجھ تلے پس ربا تقامين اين باتفول كولجل دينا جابتا تقاجواليي گتاخی کے مرتکب ہوئے تھے آہ میرے غدامجھے بھی معاف نبیں کرے گا میں اپنا منہ نوچہا ہوا اندهیرے میں گھر کی طرف بھاگ نکلا۔

ات ثمینه کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نبیں تھی میں اب تنہائیوں میں بینھ کرسو چتا ہوں پھرایک روزلوگوں نے کہا کہ ثمینہ کی شادی ہور ہی ے میں نے سننے سے پہلے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اوراینے کمرے کی گھڑ کیوں کومضبوطی ہے بند کرلیا چند دن بعد ہی پھر پت چلا کہ تمینہ مال بنے والی ہے او رموت و حیات کی مشکش میں متلا ہیتال

مر من کھڑا بیل کے ان پتوں کو ہی و مکھتا ر ہا جو تمینہ کے اور میرے راز دال تھے گھرتمینہ مر فی ۔۔۔مرکی میں شدت جذبات سے اپنی آتحصيں بند کرلیں میں روپڑا تھا دل بھی رور ہا تھا مگر میرا دل کہنا تھا شمینہ تو کب کی مرچکی ہے میرے ہاتھوں میں نے ثمینہ کوموت دی ہے میں نے اس کافل کیا ہے وہ میری تبیں ہے میری آ مھول سے آنسو بنے لگے آج جب رات بہت ڈراؤنی ہوتی ہے ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں مجھے تمین بہت یادآ رہی ہےاس کے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں کونے رہے ہیں جواس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درران کم تھے۔

تتبر 2015

جواب*عرض* 181

READING



### نا کام محبت میری -- حرمير-ام رباب -حافظا باد-

شنراد د بھائی۔السلام وسیم۔امیدے کہ سے خیریت سے بول گے۔ میں آئ کچرا یٰں ایک فی تحریر محبت کے مرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری رہے کہائی محبت کرنے والوال كے ليے سے بيا يك بہترين كبالى سے است يزھ كرآب يونلس كالى سے بوفان كرنے سے احتراز کریں گے کئی کو چھے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کوٹ پناہ جا ہے گا مگرا کیا بسورت آپ کواس مے خلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہانی ہے آگر آپ جائمیں تواس کہانی کوکوئی نہتریں عنوان دے سکتے ہیں اوارہ جواب عرض کی یا بھی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئے ہيں تا كەنسى كى دل يفخنى نە ہواور مطابقت محض انفاقيه ہوگى جس كاادار دیا رائز ذ مـ دارنبيں موكارات كبال من كيا بكه ت يو آبكويز في عدي يد جد كار

کہانی میری ایک دوست کی ہے آ ہے اس

آج موسم براسبانا بناموا ہے بادل حصائے میں ہماری دوئ پندرہ تاری<sup>ع جمع</sup>رات کو ہوئی ان دنوں سکول ہے گرمی کی چینسیاں ہو چکی تھیں میں نے گیار ہویں کے ہیر دینے ہوئے تھے جو کہ شبر میں کا کچ میں ہوئے تھے یا بچ جون کو میرے بیرے نتم ہوئے سات جون کو میں واپس اینے گاؤں آ گئی سب مامول لوگول نے میری بہت متیں کیس كه چندون اور رك جاؤلىكن ميں نەركى كھى اور آگئی میری زندگی میں کوئی بھی نہیں آیا تھا ایں وقت پیار ومحبت کے بارے میں چھے ہیں جانی تھی اورنه ہی اس طرف میرا دھیان تھا مجھے پیار کر 🕹 سے شدید نفرت تھی اور خاص طور پراڑکوں سے جواب بھی ہے میری کچھ دوشیں الی تھی کہ جن کو کی نہ کی ہے پیارتھااور میں ان سے ہمیشہ بار

ے چڑن تھی کہ بیا یک برارات ہے اس پہنہ چلو اِن کے بیار کا مُداق از اِتّی تھی کیکن وہ بمیشہ اتنا ہی كہتی تھی كہ جب تم كو بھی سی نے سی ہے پیار ہوگا تو پھر ہم تم ہے یو چھیں گی کہ تیا تم اس کے بغیر جی لو ک میری ایک دوست تو سئوریاں سنایا کرنی تھی کیکن میں دل ہے ان یہ یقین سلی کر کی تھی کیکن جب میں گاؤں وائی آئی تو چند دن بعد شہر میں میری ایک دوست مرمیوں کی چھٹیاں کزار نے گاؤں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار

ایک دن اس نے کہا کہ آج دو پیر کا کھانا ہمارے گھرے کھاؤ کی میں ان کے دادا لوگوں کے گھر واپس آگئی میری دوست نے نیا موہائل ایل تھااس نے کہا کہتم گھر جاؤ میں تمہارے تمبر پر كال يامين كرول گينوميرانمبرآ جائے گا۔ میں نے کہا سب چل فعیک ہے۔

حمبر 2015

جواب *عرض* 182





PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

نے کہا میرے پاسٹائم ہیں۔
را گئی ہیں ہم کو بچھدوریاں۔
بن گئی ہیں ہم کو بچھدوریاں
واہ خدایا کیا قسمت بنائی ہے تو نے میری
نہ ہوسکی کوئی بھی کیوں میری خواہشیں پوری
جانتی تھی کہ بچھ حاصل نہیں ہوگا محبتوں سے
بخر بھی پڑئی ہیں کیوں میرے بیروں میں بخریاں
کوشش تو کرتی ربی کہ بحول جاؤں میں تخبیے
پھر بھی وھونڈ لیتی ہیں ہم کویادیں تیری
جا مجھی وھونڈ لیتی ہیں ہم کویادیں تیری
جا مجھی وھونڈ لیتی ہیں ہم کویادیں تیری
جا مجھی وھونڈ لیتی ہیں ہم کویادیں تیری
میں مجبت کو
سمت میں کھی ہیں جب کو

اس نے بات ہمی کرنے کے گیے پھر نام

یو جھا۔ میں نے کہا پھر بھی بناؤں گی اس نے کہا

میں میری کال بار بار مفطع کردی ہیں آ ب اور

ابنانام بناؤ گی نہیں پھرشام نائم میں اپ دوست

کے گھر چلی گئی اور اس کواس کال کے بارے میں

بنایا اس نے کہا کہتم اس کے بارے میں زیادہ

پریشان نہ ہو میں صبح آپ کے گھر آ کر خود اسے

کال کروں گی میں پھر جب گھر والیں آئی تو اس

کی دو کالز آئی ہوئی تھیں پھر میں نے گھر والوں

کی دو کالز آئی ہوئی تھیں پھر میں نے گھر والوں

کے ساتھ کھانا کھایا شام کا اس دن میرے بھائی

بھی آ گئے شام کووا پس گھر۔۔ گرمیوں کا موسم تھااور وہ رات کو بڑا تنگ کر رہا تھا رات کے نو بج کا ٹائم تھا اور وہ ایس ایم ایس کر رہا تھا میں اب بہت پریشان تھی جان میری نگل رہی تھی میں نے موبائل اپنے پاس رکھ لیا بھی مجھے ٹھیک طرح ہے موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا ابنا بھی تہیں پاتھاہ سائیلٹ کیسے کیا جانتا ہار کیئے جارہا تھا کہ پلیز بات کروایک دفعہ بات بار کیئے جارہا تھا کہ پلیز بات کروایک دفعہ بات میں گھر آئی تو گھروالےسب کھانا کھارہ تھے۔ جب میں بیچی ہی تھی کہ جعرات کا دن تھا اس کی کال آ گئی میں نے سوجا کہ شاید میری روست کی کال ہوگی گھروالوں نے کہا کہ پیانہیں کہ بدنیا نمبرکس کا ہے میں نے بن دیکھے ہی کہددیا که پیمیری دوست کا نمبر ہوگا کیونکہ ہمارے نمبر پر بھی کسی کا نیا نمبر نہیں آیا اور میرے دل میں بھی اليي كوئى بات نبيس تقى بحر گھر والے دو ببركا كھانا کھا کرسو گئے اور میں نے جب دیکھا تو وہ ٹیلی نار کائمبرتھااورمیری دوست نے کہاتھا کہ میرائمبریو كا بي ميں نے چردوس برے مرے ميں جاكراس تمبر پر کال کرنا شروع کر دی پھر جب پھر جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے ایس ایم ایس کر کے یو چھا کہ آپ کون ہیں اس نے پھر آ گے ہے خود . كال كى ميس في الميندكي تو آئے سے كوئى لز كابولا تومیں نے آوازین کر کال بند کردی یر کال دوبارہ بھرآ گئی میں نے بھرانینڈ کی میں نے اس سے اس کا نام یو چھالیکن اس نے نہ بتایا اس نے کہا كه بملح ابنانام بناؤمين نے كہا كديمرانام توكرن ہاں نے کہا کہ میں اپنانام ایس ایم ایس ہے بنا تا ہوں میں نے کہا تھیک ہے۔

اس نے اپنا نام اپنا نام سینڈ کیااس نے اپنا نام کافی سپیس کے ساتھ سپینگ کھے اور اس کا شروع میں ایس ۔ ان کے ۔ او۔ آتا ہے آئی سپیس اس نے دی میں نے سمجھا کہ کہدرہاہے کہ میں شو ہوں پورانام میں نے نہ پڑھانام بنانے کے بعدا س نے پھر کال کی جب کال اٹینڈ کی تو او پر ہے ایک وم ابوآ گئے وہ کی کام ہے آئے تھے میں نے کیر کان کاٹ دی پاپا پھر باہر چلے گئے اس نے پھر کال کی اس نے کھر کارومیں کال کی اس نے کہا کہ میر ے ساتھ بات کرومیں

تبر 2015

جواب عرض 184

نا کام محبت میری

READING

پلیز کال نه کیا کرو پر وه نہیں سمجھا پھر دو تین دن ایسے بی نزر کے وہ کالزاور سمجھے نیند خراب کرنا پڑتی کال کرنا شروع کر دیا اور بجھے نیند خراب کرنا پڑتی اور دات کو چوری چوری واش روم جا کراہ بات کرتی تھوڑی دیر پھراس کوسکون ملتا تب وہ میری حان چھوڑ تا میں تو بہت بی زیادہ پر بیٹان اور تھک موکن تھی اس کی پریشانی کی وجہ بجھے بہت بخار ہو میں بچھوڑ تا ایسے بی چلتا رہا۔

پھرایک دن مج اذان ٹائم چار بجے اس کی كال آكئ بم سب كروالے اس وقت جارے تصموسم کافی خراب ہوگیا تھا جاریا کیاں محن ہے افعاكر كمرے ميں ركھ رے تصاب اس كى يستن کی وجہ ہے مجھے بخار بھی رہنے لگا تھاوہ کال پیکال کیے جار ہاتھا پھر میں نے اسے بات کی مشکل سے خود بی اس نے کہدویا کہ آپ کے ساتھ بات کیے بغیر پوری بوری رات نیند مبین آتی آب کی ایک مس کال کا انظار کرتا ہوں پھر جب آپ نہیں كرتى تو پيرآ دهي رات كوخود بى باركر كال كرناير تى ے بچ یو چیس تو جھے آپ ہے بہت بیار ہو گیا ہے آئی لو یو میں آپ کے بغیر ایک لی جی تبیں گزار سكتاآب كے بغيراد هورا بول ميں حيب كر كے عنی ر بی پھرائنی در میں ای آگئی اور کہا کہ اتنی دیرواش روم میں کیا کر رہی تھی میں نے کہا ای میری طبیعت خراب ہے کیونکہ را توں کو جا گنے کی عاوت نه هی اب اس کی وجہ سے میری رات کی نیند خراب ، ہو جاتی ہے پھر جب میں واشروم ہے باہرآئی تو ای نے مجھے ہاتھ لگایا توای نے کہا کہ مہیں تو بخار ہاور میں جار پائی پرآ کرسوگی اب جب میں فے کال بند کروی تواس نے چرکال کی پیکال کرنا شروع كردى توجب مين نے كال الميندن كى توسيج

کرو پر میں اے کیے بات کر کئی تھی کہ ہیں نے اس کہا بھی تھا کہ بیہ موبائل میر آئیں ہے بیہ بھائی کا ہے پر اس نے سمجھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور فون میر ااپنا ہے چر پہتہ نہیں کیے نبر سکرین پر ہوگیا جھے ہے گر پہتہ نہیں کیے نبر سکرین پر شکر ہے ۔اب جھے بہ پتا تھا کہ میچ کیے چیک شکر ہے ۔اب جھے بہ پتا تھا کہ میچ کیے چیک تحداد بہت زیادہ تھی چر اس نے میچ کال کرنا تحداد بہت زیادہ تھی چر اس نے میچ کال کرنا شروع کردیا اور پھر بھائی نے کہا کہ یہ کس کا نمبر شروع کردیا اور پھر بھائی نے کہا کہ یہ کس کا نمبر کال مت کرنا ہے جب میں نے اس کے میچ کے ہوئے جن کی تعداد زیادہ جان آئی لو دیا ہے ہوئی تھے بالکل جائی تعداد زیادہ جان آئی لو میں ہوا ہے ہوئی تھے بالکل جائی گئی تعداد زیادہ جان آئی لو میں ہوا ہے ہوئی تھے بالکل جائی گئی تعداد زیادہ جان آئی لو میں ہوا ہے ہوئی تھے بالکل جائی گئی رہا تھا۔

پھر میں نے مبع نو بے میری دوست آئی سولہ تاریخ کواس وان سرکاری ملازمت کے لیے دوڑ لگانے کا دن تھا اس دن میرے بڑے بھائی مجمی گئے ہوئے تھے دوڑ میں حصہ لینے کے کیے اور وہ بھی اینے کزن عامر کے ساتھ دوڑ کے لیے جار ہاتھا تو میں نے س کال کی تو اس نے بیک كال كى ميں نے اسے سلام كہا اور اين دوست ے بات کروائی اس نے ایس کا نام یو چھا حال یو چھاابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کیاو پر سے میری باجی آ گئی تھوڑی در کے بعدوہ چلی گئی ٹھراس نے بات کی اورفون بند کردیامیری دوست پنے اب میہ بار باركرر باتفامي بهت زياده يريشان محى ميسي اور کالز کی انتہا کروی اس نے میں اب کیا کرنی پھر میں نے کہا پیٹ خراب کا بہانہ کر کے واش روم جاتی ہوں اور اے کچھ سمجھاتی ہوں پھر میں نے اہے ہی کیا اے بہت سمجھایا کہموبائل میرانہیں

تتبر 2015

جواب وض 185

نا کام محبت میری

کر ناشرون کردئے کہ صرف میری ایک ہاہ میں لو پلیز میں جھلا اب اس سے کیسے بات کر کمی تھی ۔ پھراس نے کہا کہ میں کل آپ سے پیچ کر کے ہات کروں کا دوسر نے نمبر سے ان دنوں اس کے تمبریہ بیرگا نالگا ہوا تھا۔

م '' پختجے رب نے بنایا ہے کمال ذرا پاس تو آنا سونی اے میری نیند چرا کے میرے ہوش اڑا کے بھی دور نہ جانا۔

لڑ کی۔ تیم می باتوں پرنہیں اعتبار ذرا دور ہی ر بنا چھلیا۔ مسے بھرآ پی کا بیپرتھااس نے کہا کہ فوین ساتھ کے کر جانا ہے بریمل نے فون چھیا دیا آئی درييں گاڑی آگئی افی اور آئی چلی گئیں سب اپ اہے کاموں میں مصروف ہو گئے میں نے کرے میں بینے کراہے مس کال کی تواس نے فورا کال کر دی میں نے اندیند نہ کی تو میں فون لے کر کمرے ے باہرآ کی تو باہر یایا کام کررے تقے تھوڑی در بعد پھر بابالان میں علے گئے میں ابی سبری میں بینے گئی اور اس سے بات کرنے لکی پھر اس نے این بارے میں سارابتایا کہوہ کون ہے کہاں رہتا باس نے بات بڑھانے کے لیے کہا میں اس وقت کرکٹ کھیل رہا ہوں کیا آپ کو پہند ہے وہ یا تیں کرتا ر مامیں سنتی رہی جس قیملی میں وہ تھا میں ان کو کچھ جانتی تھی اس کے بتانے یہ میں ڈرگئی پر میں گاؤں کا نام نہیں جانتی تھی اور اس نے بتایا بھی نہیں تھا اس نے اتنا کہا کہ جب بات آگے بڑھے گی تو سب کچھ بتا دوں گا اس نے کہا میں نے 10th میں جھوڑا ہوا ہے بیار ہو گیا تھا اس لیے کیکن آ گے پڑھوں گا ہماری سولہ منٹ کی بات ہوئی پھرچار بخے ای لوگ آ گئے اور میں جلدی گھر ہ گئی پھرمنج سب نماز کے لیے اٹھنے سے پہلے میں

نے اس ہے بات کر لی اس نے کال کی پھرتھوڑی در در بعد اس نے کہا کہ آج کے بعد ہم پنجابی میں بات کیا کریں گے اس نے کہا کہ پہلے اپنی پنجابی میں بات کرو۔

میں نے کہا کہ آپ کرواس نے پنجابی میں پہلی بات بات کی تھی کہ انچھائسی اے دسو کہ تس کل ا بنی دوست دے گھر گئے ساؤمیں نے کہا ہاں پھر ا یسے ہی یاتوں باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے آپ کون می کلاس میں پڑھتی ہوآپ کی ذات کیا ہے میں نے سب بنایا پھراس نے کہا کہ میں تو اب صرف آپ ہی ہے شادی کروں گا کیونکہ آپ کی اور میری عمر بھی ایک ہےاور ذات بھی پھر اس طرح شادی کی یا تیں کرتے کرتے سب نماز کے لیے اٹھ گئے آبی آئی اور میں نے كال بندكر كے كمرے ميں بلكي كني اس نے پھر کال کرنا شروع کردی بچیس مند کی بات کر کے اس کا بی نہیں بھراتھا بھر جب اس نے دوبارہ کال کی تومیں نے کہا کہتم ہے اور بات نہیں کر عتی اس نے بہت ضد کی کیاس تھوڑی ی بات اور کر لومیں نے کہا کہ ای نے کہیں کال کرنی ہے میں نے بند کردیا دومنٹ بات کی پھربھی سلسلہ جاری رہا پھر ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی تو تھوڑی در بعد واپس آ مٹی اس نے اپنے تیلی نار کے نمبر ہے کال دیکھی سکرین ہے نمبر کا ٹااس کی پھر کال آئی بھائی نے انٹینڈ کی آگے سے کوئی نہ بولا کال کان کے اس نے میں کیا کہ کرن اگر کوئی یاس ے تو میرانمبر بزی کر دو وہ سیج بھائی نے پڑھ لیا اور پھر بھائی نے کچھ نہ کہااور باہر چلے گئے پھراس نے دکھی سے کرنا شروع کردیئے ایک سے کے پنچے اس نے اپنا نام بھی لکھ دیا تھا شکر ہے کہ موبائل

حتبر 2015

جواب عرض 186

نا کام محبت میری

READING

میں نے پلزلیا تھا اور جدی ہے سکرین ہے ہناویا ای نے کہا کہ س کا میں ہیں نے کہا کہ دوست اتنی دیر میں اس کا میں آئی گیا اس کا میں کا ک کر اور دوست کا سب کو دھایا اس کے میں ابھی تک یا د ہے جو یہ تھا کہ پہلی لائن ۔

تیری ژولی ایجھے کی اور میراجناز دا تھے گا میں نے ای طرح ہی سلسلہ چلنا رہا پھر رمضان آگیااور ہم یوری یوری رات بات کرنے لگےاب میں نے یا کی وقت نماز پڑھنا بھی شروع كردي رات كونون اپنے پاس بى ركھتى فتح انھ كر روز ور کھنا ہے الارم لگانا ہے اس بہائے فون میں ہے یاس رکھتی تھی اور اور کی رات یا تیس کرتے تھی میسی یا تیں کرتے رات کرر جاتی تھی پھر رمضان حتم ہو ہونے سے پہنے چھودن اس نے کہا کہ میں آپ کو ویکھنا جا بتا ہوں میں نے اپنے جھوٹ بولتی ربی ایے محکانے کا پندنہ بتائی تھی پھراس نے بہت ضد کی پھرائے گھر کا بیتہ بتانا پڑا اور وہ اپنے نزن قاہم کے ساتھ آیا اس دن اس نے مرخ کیزے پہنے ہوئے تھاں کو مرخ رنگ بہت پیند ہے میں حصت پرآئی اور وہ سڑک ب کھڑے ہو گئے ایس دن میری جھوٹی بہن کی طَبیعت بڑی خراب تھی وود کیچ کر چلے گئے۔

رات کو پھرانہوں نے کال کی اورائے کزن وے بات کروائی بات کرنے کے بعد میں نے اے ڈانٹا تا کہ جد میں دو مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے اس نے پوچھا کہتم کزن کو کیوں ڈانٹا میں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بات کرنا میں پہندئیں کرتی پھراس نے اس بات کو اگنور کر دیا پتانہیں میں دن بدن کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے بیار میں گرفتار ہو

تنی اس طرح رمضان میں بی اس نے کہا میں نے پھر آپ کود کھیے آنا ہے میں نے کہا کہ تھیک نے پھر آپ کود کھیے آنا ہے میں نے کہا کہ تھیک ساتھ لے آیا اس دن جمارے گھر کی دیوار بارش کی وجہ ہے گری ہوئی تھی سب گھر والے ادھرادھر مشخول تھے میں بابرگی اور میر سساتھ کزنز بھی مشخول تھے میں بابرگی اور میر سساتھ کزنز بھی تھیں انکو پتہ بی نہ چلا کہ میں کون تی ہوں تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کے بہانے اس کا گزن جان دیر کھڑے ہوئے کے بہانے اس کا گزن جان بو جھے لگا اس کو جھے لگا اس کی بیتے ہوئے تھے بروشیا دن میں نے سفید کیا ہے ہوئے تھے بروشیا کھروہ وہ گھروہ وہ گئے۔

سپھر عید کے دن کال کی اور اینے دوست ہے بات کروائی اس کے دوست نے کو چھا کہ میرا پارآ پ کوئیبالگامیں نے کہا کیوں آپ کوکیا سنندے اس نے پھرا ہے بی کہامیں نے کہاتم پیندآئے بواس کی جُلہ دونبیں آیا پھراس کوکہا کہ جان چھوڑ و اور میری بات اے کرواؤ جے میں نے ترتی ہے پھراس نے بات تروائی کال آف کر دی کیونکد باہر سے بھائی آگئے تھے اس نے رمضان ہی میں تقریبا اکیس بائیس رمضان تھی اک نے کہا کہ آئندہ ہم رات کوایک گھنٹہ بات کیا كرين ك بحراب رمضان بهي تزر كيا عيد بهي گزرگنی تین حیار ماہ تو ہم پوری بوری رات بات كرتے تھے اور دن كوجھى تبھى نەبھى ايك گھنئە بات كر ليت تھے پھر جب بات كرنے ميں دشواری پیدا ہوتی تو میں اس سے جھوٹ بولنے بر مجبور ہوجاتی تھی کہ میں گوجرانوالہ جارہی ہوں پھر دودن بعدمیری ایک دوست محرکی ای ہمارے گھر آگئی میرا دل کر رہا تھا کہ بہت زیادہ اس ہے بات کروں میں نے دودن بعد ہی صبح کے دفت

2015 AMIR

جوارعرض 187



ربی تھیں او رکھر مجھ سے بولا بی تبیں حاتا تھا ہونت بھی بمشکل سے ملتے تھے نہ کھھ کھا تی تھی نی پیتی تھی اوراگرامی زبردی ایک پچھ منہ میں یانی کی پلابھی دیتی تو کہ کہیں مرہی نہ جائے تو وہ جس فورا اکٹی شروع ہو جاتی تھی اور پھرر کنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی ہر تین من بعد کچھ کھائے یہئے بینا ہی النی آنے لگی اس کی وجہ ہے میری حالت مزید خراب ہوگئ برطرف ہے دوا لینے پر جب مجھ کو آرام نه آیا تو ای بہت پریشان ہو کئی اور میری حالت بالكل مردہ ہوكى اور بن بالكل مرنے كے قریب ہوگئی تھی بخار نائیفڈ ہو گیاد وائیاں لینے کے باوجود بھی ایک عورت میراینة کرنے آئی تھی اس نے کہا کہ آب اے شہر لے جاتیں وہاں ہے اس كا ضرور آرام آجائے گا اس كے بتائے ہوئے ڈاکٹرے پھرمیرے گھر والے لے گئے اس نے میرا بلند نمیت کیا اتنے زیادہ انجکشن لگائے اور ڈریپ بھی جار تھنٹے بعدمبری بے ہوتی کی حالت ختم ہوئی اور مجھے دنیا کی پتا چلا کہ میں زندہ ہوں۔ تین دن!یڈمیش کے بعدایک زی آئی اس نے اتناز ور دار انجکشن لگایا کہ میری چیخ نکل کئی اور بڑے ڈاکٹر صاحب آگئے ان کو میں نے بتایا کہ زِس کا تواس نے زس کا ڈانٹاان کے اپنے زیادہ بَكِشْنِ لِكَائِ اور ڈریپ تھی تو میری حالت تچھ نھل گئی پرالٹی نہ رکی ٹیمر جب میں تر ہاں ہے واپس آئی گفر آ کر پھرالٹیاں شروع ہوگئی اور میں بحر حار يائي پر پر گئي اب مجھ كو بية تھا كه ميں بيار کیوں ہوئی ہوں اگر میں ٹھیک ہو نا جاہوں تو دوائی کے بغیر بی ہوسکتی تھی ایک منٹ میں مجھ کو عشق كا روك لك كيا تها جس ميس مشكل سے بى ا گر کوئی نکانا جا ہے تو نکل سکتا ہے پھر میں نے خود

دى بج يس نے اس كاكانى كالركيس راس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھرخود ہی اس نے نصباح نے خود اس کی بھابھی اس کے نمبر سے کال کی جب آلی نے انٹینڈ کی تو آگے وہ وہ بولا کہ آپ نے کافی کالز کی ہیں آپ کا تمبر بہت تک کر رہا ہے آبی نے کہا کہ بیں اس نمبرے آپ کی طرف کوئی کال نہیں گئی اور پھر آئی نے کال بند کر دی امی نے کہا تیرے ہاتھ میں تھاتم نے ہی کیا ہوگا ی کویس نے جھوٹ بول دیا کتہیں سحر بھی آئی ہو گئی تھی وہ دو دن میرے یاس ربی ای نے دُا نثا مجھ کو پھر پچھ دن بعد میرارزلث آ گیا مگر میں خوش نہ تھی الٹارونے لگی ایک تو کچھون ہے اس کی ٹینٹن کی وجہ ہے میری طبیعت خراب تھی سب بہت خوش تھے میں ماس ہوگئی ہوں اس دن میں نے اپنی بیند کے جاولوں کی دال بنائی ہوئی تھی ابھی میں نے ایک بی بھی لیا تھا کہنا جائے کیوں میں رونے لگی اور کمرے میں چکی کئی اس اثناء میں مجھے بہت تیز بخار ہو گیا کیونکہ مجھے بچ میں اس ہے محبیت ہوگئی تھی اس کی بے رخی برداشت مہیں ہورہی تھی میں کرے میں آئی بستر بچھایا اوراویر ھیں لے کرم باندہ کر کرے میں اندھراکر کے چیب کرروئے لگی کسی کو بھی نہیں بتا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے میں اس کا یاد کر کے بہت زیادہ رونے لكى بخار بھي ايك دم تيز ہو گيا ايك سويا نج كافي دوائیاں لی سی ڈاکٹر سے آرام ندآیا اور ندامت ے آنسو آنکھوں سے بالکل بھی نہیں سو کھے تھے . پھردن بدن میری حالت بگزتی گئی اور میں یالکل جاریائی کے ساتھ لگ ٹی اور میری آئیسیں تھلتی ہی تہیں تھیں ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میری آنکھوں کو دیا رکھا ہے جو کوشش کے باوجود بھی نہیں کھل

تتبر 2015

جواب عرض 188

ا کام محبت میری ۱۳۵۸ میری ۲۳۵۲ میرون



چیک کرنے گئی جو مسلسل بند جارہاتھا اس کا نمبرایک ماہ تک بندرہا کائی مسیح بھی کئے پھراس نے کوئی جواب نہ دیا انے میری کال ڈیورٹ کی ہوئی تھی اس کے نمبر پریدگا نانگا ہوا تھا

جو درد ملا ا پنول سے ملاغیروں سے شکایت کون کرے۔

پرایک دن اس کا نمبر کھلا ملاکال کی تو وہ سکول تھا اور اپنے ایک دوست سے بات کروائی سکول سے ایک دن پہلے بھی اس نے بچھ سے بات کروائی بات کی تھی اس نے بچھ سے بات کردہ کھی اور پر سے میری ایک تھا بہت کردہ کھی تو اور پر سے میری ایک کن تا گی وہ بیٹی رہی آپی اور بیں صرف گھر بیں کھی تو اور بیں صرف گھر بیں تھیں اس کے بعد پھر اس نے اپنے نمبر بند کر دیتے اور بچھ سے کوئی رابطہ بیس رکھا ای طرح ہی آبت آبت ہاری ووتی کو پورا ایک سال ہوگیا ہو۔ سے بیدا ہوا تھا وہ تو اپنی طرف سے میر سے میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے می محبت ہوگی میں میں نے میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بچھے اس سے میں میں میں کرتے میں لیکن بھی اس کی کرتے میں لیکن بھی اس کی کی میں کرتے میں لیکن بھی کو اس کے میں میں کرتے میں لیکن بھی کرتے ہیں لیکن ہو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ہو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ہو کرتے ہیں کرتے

جب ہے میں نے اس کی بات سحر ہے
کروائی تھی اس دن ہے وہ بھے ہے تھیک طرح
ہے بات نہیں کرتا تھا میں نے جان بوجھ کرکہا کہ
یہ میری دوست بوی امیر ہے وہ لائح میں آگیا
میر ہے ساتھ وہ رابط نہیں کرتا اس کے ساتھ رابطہ
میں رہا۔ جھے جب بھی وہ کال کرتا تھا تو سحر بتا
میں نے کہا کہ وہ بھے ہے رابط نہیں کرتا تھے ہے
میں نے کہا کہ وہ بھے ہے رابط نہیں کرتا تھے ہے
کرتا ہے تواس نے اس کی بوی ہے عزتی کی بہت
زیادہ پھر خود اس نے میرے ساتھ رابطہ کرنا

بی سوحا کہ جس محص کے کیے میں اپنی جان کے لیے تیاررہوں اس کومیری کوئی پرداہ ہی نہ ہو میں اس کے لیے این زندگی کوموت کے منہ میں کو سمجھا اورا لیے گاؤں کے ماواجی ہے تعویذ بھی لیا جس ہے بچیس دن بعد مجھ کو کھے ہوش آیا اور میری کھے طبیعت بہتر ہوئی براس کی کالز آتی تھی مجھے ہوش نہیں تھا میری طبیعت تھیک ہونے کے آٹھ دن بعد پھراس کی لال آئی پھرجس دن مجھے کچھٹھیک طرح ہے ہوش آیا تو میں نے خود کال کی پھراس نے بیک کال کی مجھے اتناد کھ ہوا کہ اس نے ایک بات کی اس نے نہ تو مجھے سلام کیااور نہ ہی مجھ ہے ميرا حال يو چھا سلام اور حال بھي ميں نے ہي یو جھاا بی شکل ہے اٹھ کر کمرے میں آگئی اوراس کے ساتھ بات کی اس نے اتنا کہا کہ اگر کوئی بات كرنى ہے تو بتاؤيس جلدي ميں موں ميں نے كہا کہ کیا گہتی ہواس نے فون بند کردیا اتنے ون بعد میں نے باہر نکلی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس نے ایک ماہ بعد مجھ سے بات کی اور دہ بھی اتن بے رخی كے ساتھ بات كى اى نے آلووالے جاول بنائے ہوئے تھے میرے لیے تو وہ میں نے ضرف دو پیج جاول لے کرکہابس اب بھوک تبیں ہے،

امی نے کہا۔ اتنے شوق سے پکائے ہیں تو ہیں ہوں ہیں کردی اس کی ہے رخی کی دجہ سے بھوک اڑکی تھی اس دن کھی گھیک طرح سے ہوئی آئی تھی اس دکھ کی دجہ سے رات کو جھے پھر بخار ہو گیا۔ اتنا سخت بخار کہ میں ہے ہوئی ہوگی امی پھر بہت پریشان ہوئی اور دونے لگیس کہ پیتنہیں جب بنی زندہ رہے گئی جس بنی میری حالت اسکی دجہ سے پھر مردہ ہوگی اس نے اپنا نمبر بند کردیا اور پھر کچھ دن بعد میری طبیعت تھیک ہوگئی میں اس کا نمبر دن بعد میری طبیعت تھیک ہوگئی میں اس کا نمبر دن بعد میری طبیعت تھیک ہوگئی میں اس کا نمبر

SCANNED GY AMIR

*جواب عرض* 189

نا كام بحبت ميري

شروع کر دیا اب میری کلاس بھی لگ کئی تھی اور سکول حانا تھا اک نے اینے ایک دوست ایس كغبرب مجه سے رابط كرنا شروع كرديا ايس -کال کانفرنس بیدلگالیتا تھا ہوری بات کروا تا مجھے مہیں پتا تھا اس کے سامنے وہ ساری اچھی بری با تمیں کرتا تھا وہ ہماری تمام گفتگوسنتا رہتا تھا اگر اس كابيار سياموتا تواس كوجارى تمام باليس ندسن دیتااس میں اگر غیرت ہوتی تو اگر اس کے دل میں مجھے پانے کی جاہت ہوئی تو یہ بھی ایسانہ کرتا شايدوه اب مهار بساته ٹائم پاس كرتا مواور بم اے سیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے ول میں کوئی کھوٹ نہ تھی چند ماہ ہم ایس کے تمبرے بات تے رہے بھراس کو میں نے بہت ڈانٹا جب كانفرنس كايية جلاتو بجراس نے اپنے نمبر سے كال كرر باتھا تواہے دوستوں اور كزنون كے سامنے ا کھنے یاس بین کر بات کررہا تھا مجھے ان کی صاف آواز سنائی دے ربی تھی اتنی بری تفتگواس نے ان کے سامنے کی اس نے مجھ سے ایک اتنی بات کی کہ میرے ول ہے ول ہے میہ بدوعانکل کہ تو بھی بھی ذائز نہ بن سکے کیونگہ ان دنوں یہ ڈاکٹری کا کورس کرر ہاتھا ہتا نہیں اللہ نے بھرمیری دعا من لی اور وہ نا کام بوگیا اے کچھ دن ملے سنور پاس نے اپنے کزن سے میری بات کروائی جس نے کہا کہ میآ پ سے بہت بیاد کرتا ہے پھر اس دن پہلی دفعہ میں نے آلی کواس کے بارے میں بتایا تھا اور بات بھی کروائی تھی اور ای طرح ہی ہم دونوں کی بات ہوتی رہی اب پھرہم دونوں سلے کی طرح بوری بوری رات باتیں کرنے لگے بفريه سلسله شروع موكباب

ہوئے تھے میں نے اس کی بات پھر آئی سے
کروائی دس تاریخ کو میں رات کو پہلی دفعہ جب
اس نے آئی سے بات کی تھی تو تمیز سے کی اب
اس نے بدئمیزی کے ساتھ تھی اس کے پیچھے اس
کے کزن بولا آئی نے بوچھا کہ بیدگون ہے آئی کو
ہمیزلگا آئی نے مجھے دیا کہ بات کرلواس نے آئی
کو یہ بھی کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں
اس کے بنا ایک بل نہیں گزار سکتا آئی نے کہا کہ
جب اس کی باری آئے گی تو میں تم دونوں کی
بعد میر سے بار ہوس کے جیپر تھے میں نے پھر
بعد میر سے بار ہوس کے جیپر تھے میں نے پھر
جھوٹ بولا کہ میں گو جرانوالہ جا رہی ہوں جب
بعد میر نے بار ہوس کے جیپر تھے میں نے پھر
بعد میر نے بار ہوس کے جیپر تھے میں نے پھر
بعد میں آئی ہوں اس طرح بھر بات ہوئی

جواب عرض 190

CANNED BY AMIR

Seaton Seaton

بھراکی ون سب گھروالے شادی پر گئے

والوں نے ہے کوڈ کھلوایا اور جلدی ہے جلے گئے

ہیل تاریخ تھی ای میرے پاس کچھ بچوں کو چھوڑ

گئی کہ کہیں میں اکیلی نہ ہو جاؤں میں نے اس

تھوڑی صفائی رہ کئی تھی ہو میں کررہی تھی اس دنوں

ہم ناراض تھاس کو کال کر کے کہا کہ کال کرواس

نے بھر کال کی اور یو چھا کہ گھر کون کون ہے میں

نے بھر کال کی اور یو چھا کہ گھر کون کون ہے میں

نے کہا کہ آج میں آبی ہی ہوں تو اس نے کہا کہ

مہمیں دل کررہاہے و کیھنے کو میں آ جاؤں دور سے

د کیے کوں گا میں نے کہا کہ آ جاؤاس نے شکر کیا کہ

اجازت مل گئی اس نے کہا کہ آجاؤاس نے شکر کیا کہ

اجازت مل گئی اس نے دو گھنٹے کا سفر پاپنچ منٹ

میں کیا اور جلدی ہے گھر آگیا۔

وہ کھ دریم بیٹھا اور چلا گیا۔ کھ دن پہلے ہم نے آپی کی شاوی کی تقی میں نے اسے بلایا تو اس نے کہا کہ اگرتم ملوگی تو تب آؤں گامیں نے ملنے سے انکار کر دیا بھلا اس لیے دہ پہلے ہی ناراض تھا مجھے دیکھنے کے بعد اس نے دو دن تک کوئی کال نہیں کی تھی تیسرے دن تیری یاد میں پل پل مرتا ہے کوئی مرسانس کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہے کوئی کتنی شدت سے محبت تم سے کرتا ہے کوئی دو پیچر میں سے کیئے تھے جو یہ ہیں۔ کہڑی کلطی ہوئی اے ظالم آئی لو یومیری جان

ان دنوں میں اس سے بات نہیں کرتی تھی اس لیے اس نے مینج کیئے تھے۔

ایک دن پیرے پہلے میں نے اے بات کی اور وہ رونے لگا کہتم کو پہتے ہے میں تمہارے بغيرنبيل ره سكتا پھرا ہے ون كيوں بات نہيں كربي ہو میں نے اے بتایا کہ کل سے میرے پیر شروع ہور ہے ہیں میں حافظ آباد جار ہی ہوں بیر وے کر واپس آئی تو میں نے بتایا کہ میرے ہیر بہت اچھے ہوئے ہیں پھراس طرح ہم دونوں بھی ناراض ہو جاتے اور بھی مان جاتے گئی دن تک ا پیے بی تین ماہ گزر گئے اور میرابار ہویں کارزلٹ آ گیاان دنوں بھی ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے میں ایس کو کہدکواس ہے بات کی تو اس نے مبارکباد دینے کے بحائے الٹا کہا کہ توسلی تونہیں ندآئی میں نے کہا کہ میری آئی ہیں علی اتن در میں آئی آگئی کا کی بند ہوگئی ای طرح ہی ہماری مجھی از ائی ہوجاتی اور مھی ملح ہوجاتی پھرای طرح محرم الحرام آگیا ہیہ مجھ سے تھی طرح سے بات بیں کرتا تھاوہ بھی بےرخی کے ساتھا یہے ہی دن گزر رہے تصاور نیاسال شروع ہوگیا اور ہم ای طرح بی بات کرتے رہے لڑائی بھی اور بھی راضی اور بھررمضان آ گیا ہوگ آئی کے بییر تھے ای دونوں آ بی اور بھائی جلے گئے موبائل کو کوڈ لگا ہوا تھا گھر

SCANNED BYOTA MIR

جواب *عرض* 191

نا کام محبت میری

پھرآئی کا پیپرتھاامی گھر رہی اور میں بھی آئی بھائی
کے ساتھ گئی میں نے اس کو بہت تک کیا پراس
نے کوئی جواب نہ دیا مجھے بہت دکھ ہوائیکن میں
بیٹھ کر رونے گئی ای کیڑے دھورہی تھی اس نے
پھرتھوڑی دیر بعد کال کی اور کہا کہ بیلنس نہیں تھا
شہرآیا ہوں اور اب کروا کے کال کرر ہا ہوں گھر جا
کرکال کروں گا۔ او کے۔

امی نے یو چھاکس کا فون تھا میں نے کہا کہ دوست كا تھوڑى دىر بعد آنى لوگ آئے مجراى طرح چند ماہ بعدوہ اپن آئی کے ساتھ بھارے گھر آیاال نے پہلے مجھ سے اجازت لی می کداندر آ وُل یا ندمیں نے کہا کہ آ جا نامیرا گھر بھی و کچھ لیٹا جس دن وہ آئے امی اور بھائی گھیر تھے ہم سکول میں تھے ہمیں تین بح چھٹی ہوئی تھی اوروہ ایک یج آئے تھے وہ بھائی ہے ملا اور چھے نہ کھایا ہلے كَتْ بِحراكلا سال بهي آكيا تقااب جار دفعه ده ہارے گاؤں آچکا تھا اب بھرنیا سال آگیا سردیوں کے موسم میں بھی ہم ہضائی میں جھپ کر مات كررے تھے كەميرى چھوٹى آئى آئى اور جا در تھینچ کرکہا کہتم اس وقت کس سے بات کررہی ہو میں نے کہ اکہ میں بس خود سے بی کررہی ہوں اس طرح بری مشکل سے بی یا یا کوبرے بھائی کو تقريباسب كوبي يبة چل گيا قناايك دن اي طرح ای رضائی میں جھپ کرہم یا تیں کررے تھے تو ہاتوں ہاتوں میں میں روئے لگی وہ کافی در مجھے بڑے بیارے چپ کروا تار ہا بلیز چپ ہوجاؤتم تو میری جان ہوتمہاری آنکھ ہے بھی اب آنسونہ نکلے ہمیشہ ی مسکراتی نظرآؤبس ایسے بی بیار بحری باتول ہے وہ مجھے منا تا رہا مبح پھر نماز کا وقت ہو عُمِياسب انھ گئے چھوٹا بھائی رات کوتو نہ بولالیکن

صبح اس نے سب کو بتا دیا کہ میں رات کو کسی ہے بات كرربى تفى مجھے يو جھا كيا تو ميں نے كہايہ جھوٹ بول رہاہے بس اس طرح پھردن کزرتے کئے فروری میں میرے تیرہویں کے پیپر تھے وہ وينار بل اورئ مين ميرارزك آگيا ميل ياس ہوگئی اس کو میں نے بتایا یراس نے کوئی مبار کبادنہ دی مجھے بڑا دکھ ہوا وہ مبھی بھی میرا ایک اچھا د دست نه بن سکا تھا بھی بھی وہ میری کسی خوشی اور عم میں شریک نہ ہوسکا تھا س کا دکھ مجھے ہمیشہ رہا ہمیں نے اس رات کواے کافی ملیج کے تھے یہ اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے غصے سے اور د کھ میں ہو کے کہا ہے وفا ہوتم ٹائم یاس ہواب مجھے میں نہ کرنا آئی ہیٹ بواس کے بعد میں نے كوئي سيح ندكيا تفوزي دريس اس كالتيج آيامو بائل حار جنگ بدرگا ہوا تھا اور میں کھاتا کھا رہا تھا اور کہا كريس في توب وفا مول اور ند بي نائم ياس ہوں تم سے محم محبت كرتا ہوں آئى لو يو ير ميں نے کوئی جواب نددیا وہ بارہ بجے رات تک کرتا رہا تین دن گزر گئے وہ سوری کرتا رہا میں نے کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے کہد دیا چو تھے دن او کے میں اس کے بعدراضی تو ہوگئ پراس کا موڈ آف ہوگیا تھااور پدرہ دن گزر گئے تھاس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بھر میں رونے لگی کیونکہ میں بھی اینے آپ کواب اس کے بغیر ادھور المجھتی تھی پھر میں نے تھک ہار کے اپنی دوست کو اس کے بارے میں سب مجھ بتایا اس کونمبر بھی ویا اس نے چراہے کہا چررات کواس نے اس کے کہنے پروس منك بات كى بهم دونول بمرراضي بو كنة اب بردو دن بعد ہم دونوں بات کر لیتے تھے اب موبائل میرے پائٹبیں ہوتا تھا توبات کرنے میں تھوڑی

چیوڑ دیتے اس نے آگے سے برا بھلا کہا اور رونے لگا پیتانبیں سے میں روتا تھا یا جان بوجھ کر ا یک آ داز نکالیا تھا اس نے کہا کہ علی کون ہے میں نے کہا کہ وہ میرامنگیتر ہے جس کا نام لے کر میں جھوٹ بولاتھا کہ علی کے ساتھ میرارشتہ ہوگیا ہے اس نے یقین کرنیا اس نے علی کو جان بوجھ کر گائی دی میں نے اے وہ گالی واپس کر دی کہ جواہے کہدرہے ہوتم تم خود ہول گے تا کدوہ اس بات کو تَجْ تَجِھ لے جب میں نے ایسا کیا تواس نے مزید روناشروع کر دیااور په کہنے لگا چلوآج میں رور با ہوں کل کوتم بھی مت رونا اے بھی مت رونے دینا جیے میرے ساتھ کیا ہے ایے اس کے ساتھ مت کرنا خدا کے لیے اور میں اس مُداق پیمتی چلی گئی اوروہ روتار بامیں نے اے کافی کہا کہ میں نداق کرر بی ہوں قتم کھائی پر وہ مجھ بی مہیں رہاتھا کونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی میری بات کو سے سمجھ لیتا تھاای کویقین ہیں آیا میرے مذاق کا اور مجھ کو بہت زیادی وعائمی دیں صداخوش رہووہ تمہیں بہت پیار کرنے والا ہو بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوجوہم سلے بیار بحری باتیں کرتے تھے مل کانام میں نے صرف اس کوآ زیانے کے لیے لیاتھا کہ اے ایس ممبت براس کویفین نہیں تھا پر ہم ناراض ہو گئے مجم دس بجے اس ون سیج تھا جب ہم ناراض ہوئے تصانیس می کوای کے کزن نے اس کی بھا بھی کو طلاق دے دی تھی اس نے ناراض ہونے کے باوجود بھی خود کال کر کے طلاق کا بتایا تھا اس کے بعدہم دونوں نے دو دن تک کوئی بات نہ کی میں ا ہے دودن تک راضی کرتی رہی اور بہت کچھ کہنے کے بعد بھی دوجون کوہم نے سکتے کر لی بھر میں نے گھر والوں سے چوری بیلنس کروایا میسج پہلے کیا

وشواری ہونے لکی میں بھی نہ بھی رات کو بردی مشکل ہے بات کرنی وہ میرے ساتھ بدنمیزی کرتا مجھے اس یہ بہت غسر آتا میں نے بھر ایک ون گھر میں اکملی تھی تو اے کال کی اور جان بوجھ كركبها كدميري منكني بوئي بإوراوير سيمين پية حہیں کیا ہوا بہت زیادہ رونے لکی میں نے معلیٰ کا نام بى ليا تھا كەوە آگ بكولە ہو گيا اور ساتير بى رونے لگا کہ میں اپنے بغیر کی اور کے ساتھ بھی تیرا نام نہیں آنے دون گامیں اے گولی ماردول گا مہیں بھی مار دوں گا اس کا اہتم نے نام لیا تو میں نے کچر کہا کہ میں مداق کرری تھی پراہے مالکل یقین نه آیا اور بهت زیاده روتا ر مااور حیپ ہونے کانام عی سیں لے رہاتھا میں نے کال بند کر دی پھروہ روزانہ ی کال کرتا تیج کرتا دھی پر میں کوئی جواب نددین تھی۔

ا بنی دوستوں کے کہنے پر میں نے کہا کہ اگر تم بھے سے بیار کرتے ہوتو مجھے فون دے دومیں ہر دن رات بات کیا کروں گی میری مجبوری ہے جس کی وجہ ہے میں تم ہے بات نہیں کر عتی کھے دن بعدموبائل ميرے باتھ لگا تو ميں نے اے کال کی پر وہ بڑی علظی بیائی کرتا کہتا کہ مجھ ہے لے کرنسی اور کو کرنا ہے کیا میں نے کئی دفعہ کہا اس نے فون نہ دیا تو میں نے اپنی دوستوں کو کہائیکن وہ لہتی کہ وہ تم ہے بے وفائی کرے گا وہ تیرے ساتھ نائم یاس کرر ما ہے اگر سچا ہوتا تو ضرور فون ویتا پھرمیں نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا کیونکہ یہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا تھا پندرہ دن بعد اس نے پھرخود ہی کال کی گھر کوئی نہ تھا تو میں نے ول يرياته ركاكر برى مشكل سے بات كى اساور كها كممهيس نيامسنله بيتم ميري كيول جان نبين

حبر 2015

جواب عرض 193



ایک منٹ اس نے کہاتو میں نے فورا آئی لو پولکھ کر سیند کرویا اور پھر میں نے کال کی تواس نے انینڈ نه کی دوسری دفعه کی تو انتینژ کر لی مگر پچھ نه بولا صرف روتار مااور پھر کال کاٹ دی اور تینج کیا کہ میں تو ایک براانسان ہوں میں براہوں میں نے خدات دعا کی کداے این حفظ ایمان میں رکھنا میں نے جواہے گالیاں دی اس نے وہ سب گالیاں پہلے مجھے دیں تھی میں نے برداشت کی تھیں جب اوقات اہمیت کی بات اس نے کی تو میں برداشت نہ کرسکی اور وہ الفاظ اے واپس کر دیئے اس لیے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس کوا کر جھ ے تی محبت ہو گی تو یہ بھی بھی اتنا کچھ نہ کہتا اس کی ان سب یا توں نے میرادل چرکے رکھ دیااور ايها لكرباتها كهجيم يمراد ماغ تعنف لكاتها ميري سب دوستیں بھی ہے کہتی تھیں کے بیا ہے وفا ہے ہجا بیار کرنے والوں میں ہے نہیں بھی بھی الی کو کی بات نہیں کرتے جس ہے دل کو کوئی تکلیف ہو بات اليي كوئي نہيں تھی جتنی اس نے لمبی كردی تھی بات صرف تھوڑی دریاور جا گئے کی تھی اس کواس نے اتناطویل دے کرامیا کر دیا جان بوجھ کرا ہے ہی میں نے پھر مبح اسکول جانے سے پہلے اس کا کال کی اس نے اشینڈ کر کی میں بولی نہیں بس اس کی آوازیس سنتی ربی اور پھر کال کا ف دی اس نے دوبارہ پھرخود کال کی میں نے اس کی کال انبینڈ کی وہ بولتار ہایر میں نہ بولی چھر میں نے خود کال کاٹ دی اور سکول چلی کئی سکول سے واپس آئی تو موبال باتھ نەلگ-كا\_

پھررات کواس نے آٹھ کے تیں آب سے بہت بیار کرتا ہوں آپ تو میری جان ہورات کوغصہ آ گیا میں نے پیتائیں کیا مجھ کہددیا

کیونکه کال په بات کرنامشکل هو گیا تفامینج په بات كرتے أرمی كا موتم تھا گھر والے سب صحن میں ہوتے تصاور میں پڑھنے کے بہانے کمرے میں موبائل ميرے پاس تھا يا ج تاريخ كوجعرات كا ون جب سب سو گئے تھاتو ہم ساڑ ھے دی بج الیں ایم الیں پر بات کرنا شروع ہو گئے کافی دیر بات ہوتی رہی کھراس نے کہا کہ اب احازت دیں سونے کی نیندآ رہی ہے لیکن میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا سونے کو صرف اس کی عبادت میں مشغول رہنے کر دل کرر ہاتھالیکن وہ بار بار سونے کی اجازت مانگ رہا تھا پھر ای طرح باتیں کرتے کرتے ہاری بزی بخت لزائی ہوگئی کیونکہ میں اجازت نہیں دے رہی تھی اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو بہت برے الفاظ بولے اس نے بولے تھے چرمجھ سے ایں وقت یہ ات برداشت ند عولی ال نے کہا کہ میں مہیں مجھتا ہی کیا ہوںتم ہو کیا چیز تمہاری اوقات ہی کیا ہے میں نے بھی حد کر دی کہتم گندے ذہن کے ما لک پھر میں نے بہت برا بھلا کہا ای طرح ہی الاتے الاتے رات کے تین نج کئے تھاس نے آخر حد كر دى ما كركها آنى لو يو مجھے معاف كر دو مجھے یہ نہیں کیا ہو گیا تھا میں غصے میں کیا کیا بولتا كما يليز مجھےمعاف كردواوركها كهم بھى مجھے آلى لو يو بولو يس في كوئى نه بولا اس في كها كه مانج من ہیں تیرے پاس اگر مجھے پیار تھرا کوئی مینج نہ آ یا تو میں خودکو بی حتم کردوں گا میں نے کچھ نہ بولا پھراس نے کہا کہاب دومنٹ ہیں مجھے ورنہ خود کو گولی مارلوں گا خدا کی قسم میرے باس سب کچھ ہے بولومین یو ھ کریس رونے لکی اور جب اس نے كَمَّا كَهِ أَيْكُ منت ورنه خود كوختم كرفي لكا بول

جواب عرض 194



د کھے کراس کو کال کر دی صرف آش نے چکر کیا اور ملیج ملیج بیک کیاا دہم اللہ۔ جان شکر ہے جان کی مس کال تک تو آئی چھراس کے بعداس نے بہت یارے لویک میں کے پھررات کوشب معراج تھی جم ادهر ادهر مشغول ہو گئے اس نے مجھے کہاتھا کہ جب عبادت میں مصروگ ہوں تو تم مجھ سے بات کرنامیں نے کہا کہیں کروں کی بات تم سے اس نے کئی دفعہ کہالیکن میں نے انکار کر دیاائ کوغصہ آ گیافون بند کرد یا کیونکه میں بات بالکل بھی نہیں كرستى تھى سولەتارىخ كواس كى سالگرە ہوتى تھى میں اس کے لیے ایک گفٹ تیار کررہی تھی اور پھر میں نے اس کوسینج کیا کہ ایڈوانس میں آ کر اپنی سانگرہ کا گفٹ لے جاؤ پھر کم جولائی کورات کے ایک بے میں نے اس سے بات کی کال یہ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر کے بہت خوش تھے کیوں کہ ہم کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ایک دوماہ بعد بات کررہے تھے کیم جولائی کی رات کوہم بات كررے تھ بل نے اے كما كرآ كرفتح دو جولائی کواینا گفٹ لے جانا دو جولائی کواس لیے بلایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک جلسے تھا سب ادھر ادھر مصروف تھے اور ہم مل کیں گے تھوڑی دیر کھڑے کوکر بات بھی کرلیں بے مبع ہوئی تو ایک بح جلسه شروع ہو گیا سب چلے گئے اور میں نہ گئ میں نے اے کہامیں بعد میں آجاؤں گی میں نے تحرکوبھی بلالیا تھا جا کر میں سامنے جاسکوں الملی میں نہ جایاؤں گی مجھے ڈرلگتا تھا اسکیے ایس کے سامنے جانے ہے اس دن میں بہت خوش تھی کہوہ آر ہاتھااورخوشی ہے میراچیرہ بھی چیک پر ہاتھا میں او رمیری دوست اس کا انتظار کر رہے تھی اس کا گفٹ ہاتھ میں کیڑا ہوا تھاوہ نہآ ہااں گوکافی کالز

معاف کردو مجھے پلیز آئی لو یوییں نے پھر جواب دیا کہآ ہے کے ساتھ تو کوئی بیار نہیں ہے میں آپ ے نفرت کرئی ہول آج کے بعد میں آپ کے لیے مرکئی ہوں او کے ۔ آج کے بعد آپ کا کوئی مینے یا کال نہ آئے آئی ہیت یواس کو بہت دکھ لگا میری اس بات کا اس نے کہا کہ تھیک ہے میں بھی مهيمي كرول كايانج تاريخ كوجمعرات كوبم ناراض ہو گئے ایسے ہم ایک دوسرے کے وحمن بن گئے میں دن تک ہم نے کوئی بات ند کی میرا غصہ اترنے کا نام نہیں لے یہ ہاتھالیکن ان بیں ونوں میں میں روئی بھی بہت تھی میں نے ریکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھی بھی اس سے رابط تہیں کرول کی اے چھوڑنے کا یکاارادہ کرلیا تھا ہیں دن ایے ہی گزر گے اورنہ تو میں نے کال کا ایس ایم ایس کیا اور نہ ہی اس نے کیا وہ کہتا ہے جس کے موبائل ے کانفرس کال یہ ہم بات کیا کرتے تصفواس نے کہا کہ مجھے ہیں بندآج کے بعد مجھ سےاس کا مت یو چھنا ہماراان لوگوں ہے کوئی رابطہبیں ہے میں نے کہا تھک ہے میج دی ہے میں نے ایس ۔ ہے یو چھا بی تھا تو سکینڈ ٹائم اس کی کال آگئی او رمیج بھی اس نے کہا سیج یہ خداکے لیے مجھے معاف كردواس دن نجھے جونلظى ہوكى ہاس كى معافی مانگتاہوں پلیز مجھےمعاف کردومیں نے کہا تھیک ہات نے معافی اس لیے مانگی تھی کہ س تجیس اریخ کوشب معراج تھی س لیے معافی ما لگ رہا تھا معافی میں نے اپنی ووستول سے مشورہ کر کے دی تھی وہ شب معراج کی رات کو چوہیں ہے لے کر پچیس تک وہ معافی کے پیج کرتا تفااور پھر میں نے معاف کر دیا۔ میں نے بچپس کی دو پیر کواس کےانے میج

2015 F EU BY AMIR جواب وض 195

المستناكام محبت ميري

دروازے پر فون لے کر چل کی سب نے بوچھا كرتم نے نیاڈریس كيوں بہنا ہے میں نے كہا میری دوست نے آنا ہے اس کیے دو پہر کا ٹائم تھا روز ہجی سب نے رکھا ہوا تھا میراجھی روز ہتھا کچر وہ آیا موز سائیل بیاس نے بھی مالئے رنگ کی شرب بيني ہوئي تھي أور كالي منينك لگار تھي تھي پيارا لگ ریا تفاوه کبتا تھا کہ اپنی ایک تصویر بھی گفٹ كرنا ميں نے كہا كه فحيك ہے ميں نے اپنى دوست ہے یو حیما تو اس نے کہا بھی مجلول مت کرنا اور میں نے بھی اے کہا کہ اپنی تصویر کیتے آ ناوہ لایا بی تصویر پر میں نے نیدی وہ آیا اور میں ورتے ہوئے اس نے یاس پہلی دفعہ اتی قریب مَنْ تَقَى كُونَى بات كيے بغير بى گفت اے بكڑا يا اور تصویر کی اور جب کرے گفر آگی اور آئی کو لے کر حصت نید چل گئی آئی کو دکھانی اور خود بھی دیکھی بالكل مارت مجهوني حجوتي موجهيس الركيون كي طرح بال شولڈر کٹنگ اور مستانی آنگھیں سرخ ہونٹ بہت پیارا لگ رہاتھا بھروہ ادھراور دوسری طرف حیلا گیارشتہ داروں کے ہاتھ پرلہیں نہریہ نہا كررات كوكفر كيا تهارات كوده تقريباباره بج تك کالز کرتار ہاا درآنی نے بچھے یات نہ کرنے دی اور کہا کہ مہیں شرم تبیں آئی رمضان میں ان کاموں ے ڈرنہیں گلتامہیں اس نے بات نہ کرنے و ہے اوروه پھریت نبیس ناراض ہو گیایا پھرغصہ ہوااس کی تصویر سیلے ، دن تو میں نے اپنے پاس تھیا کر رکھی اور فہنج اٹھ کرآ تکھیں کھول کر اس کی تصویر کا دیدار کرتی اور پھر میں نے یرس میں رکھ کی اور دن میں تین جار باراس کا دیدار کرتی تھی اس دن تو تین تاریخ جس دن وہ کال کرتا رہا اس کے بعد اس نے کال نہ مینج کوئی نہ کیا اب وہ پانچ وفعہ

كيس اورايس ايم ايس بھي كيے ليكن اس نے كافی دىر بعد جواب ديا كەمىرا كزن مرگيا ہے توميں اور الی آئے ہوئے ہیں میں بہت زیادہ رونے لئی کہ کم از کم پہلے ہی بتایا ہوتا بھر میں نے اپنی دوست کوفون بکڑا دیاای نے اے بہت ڈانٹاوہ کہتار ہا اے بات کرواؤ کیکن میں نے نہ کی اور روثی رہی میں نے فون بھی گھر بی رکھا اور گئی جگہ میں بعد میں وہ کالز کرتا رہا بہت زیادہ ایس ایم ایس بھی کے اس نے میں نے جلے ہے داپس آ کرد کھیے میں نے فون سائلنٹ بدلگا ہوا تھا تو ای تھوڑی دہر یہلے آئی تو ای نے اس کی کال انٹینڈ کی اور اس نے کہہ دیا کے علی ہے لگ گیا میں واپس آئی تو اس کی کالز اورمیسجز دیکھے کہ میری کال اٹینڈ کرو میں وہاں ہےنگل آیا ہوں امی کو جھوڑ کر میں آ جاؤں پلیز جواب دو ایے بہت سیج آئے ہوئے تھے جواب دونبيں تو مرجاؤں گاہيں پليزتم ناراض نہ ہوں میں برداشت نہیں کریاؤں گامیں پاس ہوتی تو جواب دیتی پھر میں نے موقعہ کی تلاش میں تھی کھر مجھے اگلے دن موقع ملامیں نے جواب دیا پھر میں نے سے ایک تیج کیا تواس نے شکر کیا اے اس نے فورا جواب دیا جیسے کے وہ موبائل ہاتھ میں بكزكرمير باليستيج كانتظاركرر باتفاشكر بيتم نے جواب ویا میں مرنے لگا تھا پوری رات نہیں سویا آپ کے ایک میلیج کا انظار کرتا رہا کہ کب آپ کرو اور میں رات کو بھی آپ کے باس آ جاؤں میں نے کہا تھیک ہے آ جاؤاں نے شکر كياده حاربج تك ينفح حميا تعاميس بالكل بهي تيارنه موكى اوراييخ مالنا كلر كا ذريس بيبنا اور منه بھى نه دهویا اوراین ایک دوست کامس کال کی تواس نے کال کی اوراس بہانے کال سنتے ہوئے میں باہر

تبر 2015

جواب عرض 196





مارے یاس آ چکا تھا میں نے کہا کہ صرف اچھا تھا میں نے آتی محنت کی اس نے کہا کہ بہت اچھاتھا اس نے گفت کی کوئی تعریف نہ کی اور نہ ہی میری مجھے بہت د کھ ہوا میں نے پھراس کی کوئی تعریف نہ کی پھراس نے کہا کہ مجھے ننگ نہ کرومیں میں بزی ہوں فلم دیکھے باہوں مجھے بہت د کھ ہوااب میہ سیج کرنے ہے بھی تنگ ہے بھر میں خود ہی اسے کھودن میں نہ کرتی کیکن اس نے کوئی ریلائے نہ كياصرف اتناكرتاجتني بين بات كرتي صرف اتني بی بات کا جواب دیتا تھا پھرآ ہستہ آ ہستہ میرا دل بھی دکھنے لگا میں نے بھراے کوئی مینج یا کال کرنے چھوڑ ویئے جس کی وجہ سے میں امی ہے اتی ہے عزتی کروا چکی ہوں اس پیکوئی الزام نہیں آنے دی وہ میری کوئی پرواو نہیں کرتا نو تاریخ کو میں نے بھی رابط ندکرنے کا عبد کرلیا اور روزہ رکھا بندرہ جولائی کو ہماری دوتی کو بورے تین سال ہو گئے میں نے پھر پاگلوں کی ظرح اسے تین سال بورے ہونے برمبار کباد دینے کائیج کیااس نے کوئی جواب ندویا جولائی کی رات کوول برایے چین تھا پھراتی گرمی کمرے میں جا کر سونی فون کے بہانے شاید آئ بی کردے بوری رات کالز کرتی اور تھک گئی تگراس نے کوئی جواب نہ دیا پھر میں رونی ربی اور میں نے کہا کہ آج کے بعد میں بھی بھی نہیں کروں گی بھول کر بھی جومرضی ہو جائے اورساتھ میں نے اسے دو جار کالیاں بھی دى برا بھلا كہا۔ بهروه انيس تاريخ كوشروع ہوگيا كالزمينج

ر بر برس بہت ہوں کے گوشروع ہو گیا کالڑمیج کورہ انیس تاریخ کوشروع ہو گیا کالڑمیج کرناوہ کرنارہاون رات لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا چھراس کے مینج پڑھ کرمیرا دل اس کی طرح پھر نہ بنا رہا موم ہو گیا مجھے ترس آگیا

بجایرے بدأی روٹیال بکانے کئیں اور پھر مجھے موقع مل کیا تو میں نے بائیس تاریخ کواس کو کال ک اس نے بیک کال کی اور کہا جناب کے جار دن ہے میں نہ کال کچھ بھی نہیں آیا کیا ہوا جان میری ناراض ہوگئی ہومیں نے کہا جب تم ہی کوئی جواب نددو گے تو میں نے کیوں کرنے ہیں جار منك كى بات كياوراوير ہے اى جان آ كنيس كال بند کروی چررات کوجم نے بات کی گرمی میں چر کمرے میں سونا پڑا لیکن پھر بھی اس نے کوئی جواب ندد یا میں نے خود بی بات کی گفت کی اس کے آنے پراس نے کوئی بات نہ کی صرف میری بالیس بی سنتا رمااور کچھ نہ بولا صرف اتنا کہا کہ مہیں تمیزنبیں ہے بولنے کی میرے ساتھ میزے مات کیا کرو کچھ شیکھو حالانکہ بدتمیزی ہمیشہ وہ میرے ساتھ کرتار ہاتھا اور میں جی جی کر بی رہتی صی اور کہا کہم نے جارسال تک شادی مبیں کرنی میں مہیں یا مج سال دیتا ہوں میں نے کہا کہ آپ نے اس ون جب آئے تھے کوئی بات کے بغیر بی طلے گئے تو اس نے کہا کس کے ساتھ کرتا پھروہ میرے ساتھ بدلمیزی کرنے لگا مجھے دکھ لگا میں نے فون بند کر دیا اور اس نے چرکوئی کال واپس نہیں کی چریں نے چوہیں تاریج کواس کے بزے دھی تیج کیے اور ایک پیقا۔ تھوز اسا پہار ہوا ہے تھوڑ اے یا فی

تھوز اسا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے ہائی ہم تو دل دے ہی تیکے ہیں تیری بال ہے باقی کہ اناکی بات ہے ورنہ تمہیں میری ضرورت کل بھی تھی ادرآج بھی ہے تم لا کھناراض سبی لیکن تمہیں مجھ ہے محبت کل بھی تھی اور آج بھے۔

بھی ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نددیا دوسری رات

جواب عرض 197





تو بلحرتم بھی جاؤگے اس کے بعداس نے چرکال کردی برکوئی ريلائے تہيں كياضبي نو كوعيدتھى شام كامہمان وغيرہ بھائی لوگ بھی آ گئے یہ بات بھی سب کہ کہ جب شروع میں وہ کال کاملیج کرتا تھا تو میں اے بہت دور بھایتی تھی اوراب وہ ہے و فادور بھا گیا ہے سے نو کوعیدتھی لیکن میری عید بالکل بھی اچھی نہ گزری ہرا میک کی بات مجھ کر نوک دار پھر کی طرح لگ ر بی تھی میں پورا دن حبیت بر میٹھی رہتی اور روتی ر بی او ریورا دن مجھے نہ کھایا سکنڈ ٹائم میرے ماموں اور نممانی اور ان کے بیجے آگئے میں نیجے آ کران ہے ملی اور کھرتھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے اورمیری ایک دوست آگئی اس کے ساتھ حیفت پر بمینھی ربی پھروہ بھی چی گئے۔

رات ًوسب نے کھاما یہااور سو گئے ہی اٹھ کر یورے گھر کی صفائی کی اور دس یحے تک ہمارے گھر کافی مہمان آ گئے گھر جودہ اگست آ گئی اس دن بهت زیاده بارش هوتی ربی دن رات اورکئی نه خوتی مناسکا چوده اگست جوگنی اوراس کو پچھ شرم نہیں آئی ایک ماہ ہو گیا کوئی رابطہ بیں تھا اس نے مجھ ے ایک جولائی کو بات کی بھی بالکل ٹھیک پھر گفٹ کینے کے بعداس نے پائیس جولائی کورات کو بات کی تھی بالکل ٹھیک کی تھی اس کے بعد پھر یات کی بالکل غیرول کی طرح کی پھر چودہ اگست تک نیس دن ہو گئے تھے کیکن اس نے کوئی رابطہ نه کیا پھر میں نے اٹھارہ اگست میں نے بھی تنگ آ کر چھوڑ دیا د کھ کی دجہ ہے اگراس کو میرااحساس تہیں تو میں کیوں کروں۔

ایک بار مارچ میں اس نے اپنی کزنوں کی شادی برانی ممانی ہے میری بات کروائی تھی اس بھرمیں نے کال میں کے یراس نے جواب دیے کے بجائے تمبرآ ف کر دیا اپنے تمام بھر میں نے سوحا کہ میں اب بھی نہیں کروں کی میں نے جب ایک دن بی نی کی تو اس نے بعد میں کال اور سیج کیے اور پھرشروع ہی ہو گیا پر میں نے کوئی جواب نەدىيابارە بىچ تك مىں نے آے كوئى رىلائے نہيں کیا بارہ دن بعد میں نے کم اگست کوتڑس کھا کر رائت کر کال کی مگراس نے جواب ندویا پھر میں حاراگست کو کال کی چربھی کوئی جواب نددیا یا کچے کو کی اس نے کوئی جواب نہ دیا جب میں کرنا چھوڑ دی ہوں تو چر کرتا ہے کیا مسکدے مہیں چرخود ہی ستانیس رمضان کوائں نے صبح سحری ٹائم کال کی اور میں نے بھی کاٹ دی تھی پھر کال کرتار ہامیں نے کوئی جواب نہ دیا۔

انیس تاریخ کوعید تھی میں کیا کروں جب میں کہتی ہوں بات کروتو کرتانہیں ہے اورمیری دوستوں کو کہتا چرتا ہے کہ مجھے س کال یاسیج تک نہیں کرتی میں کرتا رہتا ہوں اور اس کے سامنے سیابن جاتا تھا بہت برانسان ہے پھرمیرا دل بھی محلنے نگا چھ تاریخ کو ہی میں نے دو پہر کواس کو کال ئی اس نے نمبرآف کر دیا اور پھرآن کیا میں نے تین د فعہ کال کی اس نے انٹینڈ نہ کی بدھ کومیں نے پھرشام کونمبر چیک کیااس کے نمبرآف تھے میں نہیں جانتی کہوہ میرے ساتھ ایسا کیوں کررہاہے میں اس وقت کوئی جواب مہیں دیتے تھی سب یاس ہوتے تھے میں نے خوداس کا اس کا تمبر چیک کیا توان تفامیں نے اس پر چرسی کیا کہ۔ میں نے تم کو پر دیا ہے

جواب عرض 198





خود میں سبیج کے دانوں کی طرح

بادر كهناا كرمين نوت كي

نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو بیا چھا لڑ کا نہیں ہے بیہ ایک لڑکی کوچھوز کر پھر دوسری پھرتیسری کے ساتھ بس ٹائم یاس کرتا ہے م اس کے چھےا پی زندگ خراب نہ کرو میں نے اس کی کسی بات کو نہ سمجھا شایدمیرے ساتھ مذاق کررہ کھی پھراس کے کچھ دن بعد مارج میں بی اس نے کہا میری ایک کزن سے بات کرواس نے کہاتم اس کو چھوڑ دو میں اے اپنی جان ہے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں میں اس سے شادی کرنا جاہتی ہوں اور میرے ساتھ بر تمیزی بھی کی کرنے تھی میں نے کال بند کر دی چروہ کرتار ہا کہ وہ نداق کرر ہی تھی میں نے جانتی كهوه ميرے ساتھ ايسا كيوں كرر ہاتھا چودہ ائست گزر گیا اور پھر پندرہ اگست کوسکول کھول گئے ہم سکول گئے سب دوستوں ہے ملے کوڑنے مجھ ہے پوچھااس بے وفا کا میں نے اس کی تمام حرکتیں اسے بنا دیں پھر سولہ اگستے کوسیلان نے آن تھیراور پھرسکول ہے چھٹیاں ہوسٹیں میں نے

وفائے نام ایک داستال لکھ رہی تھی مشکل لفظول کو آسال لکھ رہی تھی وفا کی تلاش میں سارا جہال لکھ رہی تھی ملی وفا تو لفظ نا کام لکھ رہی تھی ڈھونڈ نے ہے بھی وفا کے لوگ نہیں آسلیے اس لیے سارے جہاں کو بے وفالکھ رہی تھی نہ کرنا پیار زندگی میں بھی رہاب ملتی ہے پیار میں رسوائی یار بارلکھ رہی تھی کیوں کرتے ہیں پیار میں استے وعدے لوگ بیار میں نوتے ہوئے وعدے بڑارلکھ رہی تھی۔ بیار میں نوتے ہوئے وعدے بڑارلکھ رہی تھی۔

نے گنٹ کے ساتھ خط بھی دیا تھا جو گفٹ کے اندر
ہی پیک کیا ہوا تھا جس کی تحریر بچھ یوں تھی اس خط
کی وجہ ہے وہ مجھ ہے ناراض ہو گیا تھا ہمیشہ کے
لیے خط کی تحریر یوں تھی۔
پیارے جائی۔
پیارے جائی۔

اسلام علیم ۔ سلام محبت ۔ میری زندگی اسلام میرے بمسفر سلام میرے دل سلام میرے عشق نادان کیا حال ہے میری جان میں تھیک ہوں تم ساؤ بقینا تھیک ہی ہوں کے میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو خط لکھ رہی ہوں ہے تبییں میں نے تھیک لفعہ بھی ہے یا نہیں اگر کوئی لفظوں کی غلطی ہوتو معاف کردینا اور پھر میں نے چندا شعار لکھے۔

بسم الله سابتداء بيري

تو ہے میراہمفر یدد ماہمبری
اس کے ملاوہ تھی میں نے کافی محبت بھرے
شعر لکھے اور میں آپ سے بہت زیادہ بیار کرتی
ہوں بالکل سچا بیار کرتی آپ سے آپ کے علاوہ
میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا آپ ہی میری
زندگی ہوآپ بھی مجھے دھوکہ نددینا ش آپ کے
بغیر نہیں جی پاؤں گی اس کے علاوہ اور بھی بہت
بخولکھا تھا اور اس کے بعد میں نے جومیرے دل
کے گلے شکوے تھے وہ سب خط میں کیے شایداس
لے اس کا غصر آگیا ہوگا۔

اس کو جو غسہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے دشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ بیس ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ بیس ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں جب تک میری سندی مکمل کی ہوجاتی میں شادی نہیں کروں گی میر ہے بڑن بھائی ابھی کنوارے ہیں میں نے خط میں الکھا کہ چار سال کنوارے ہیں میں نے خط میں الکھا کہ چار سال شادی نہیں کروں گی اور انظار کرد اگر سچا بیار

CANNEZO15 YEAMIR

*جواب عرض* 199

ا کام محبت میری

اس کو پیغز ل سینڈ کی۔

کرتے ہوتو اس کو بیالفاظ پڑھ کرغصہ آیا ہوگا دروہ مجھے ناراض ہو گیا تھااس بات ہے بس۔ مولہ انست کے بعد اس نے مجھے سر ہ

اگست کورات کو کال کی میں نے بڑی بے تانی ہے اسکاانتظار کررہی تھی تو میں نے اس کی کال دیکھ کر كاے دى اور موبائل آف كرديا اور كوئى بات نەڭ ا فھارہ کومیری ای جان کو بہت بخت بخار ہو گیا تھا اوردس دن میں ذراجھی کم نہ ہوا تھااور تیز ہو گیا تھا انیس کو میں نے بھراس کا کالز کیس اور میسج تھی کے اس نے کوئی جواب نددیا چرمیں نے سکنڈ ٹائم پھر کیا براس نے کوئی جواب نددیااور چھوٹی ی کال کردی اورایک سینج میری جانو جی کیا حال ہے میں نے فورائیج کیااور تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے کیا کہ کیا آپ محصے چاف کر علتے ہیں اس نے کہا کہ کرسکتا ہوں پر پھراس کے بعداس نے کوئی ریلائے نبیں کیا تھوڑی دیر بعد مینے آیا کہ میرے یاس مہمان ہیں پھر بات کروں گااس کے بعداس نے نمبرآ ف کردیا پھررات کوآٹھ ہے اس نے ریلائے کیا جب میں فارغ ہوگئی تو جواب دیا اور جب یاس ہوتے تو جو تئے کیٹے کرنا شروع کر دیا اگر میں ریلائے نہ کروں تو کہنا ہے تم جان بوجه كربيس كررجي بواورخود كرتانبين جب دل كرتا ہے اس وقت بات خود بات کرتا ہے رات کووس بخے تک وہ مجھ ہے پھر جاٹ کرتا رہامیج ووتاریخ کومیں نے پراس کانمبر چیک کیا پھر میں چوہیں تاریخ کوکالز کیس مرکوئی جواب ندملا پھر میں نے الی کے نمبر رمیج اور کالزکیں اس نے مجھ سے تھوڑی دریات کی اور نہا کہاس لڑ کے کوچھوڑ دووہ ٹائم پاس ہے میرارشتہ دارے وہ اچھاانسان نبیں ہے وہ ہراڑ کی کے ساتھ تھوڑ اٹائم یاس کرتا ہے بھر

اور دوست بنالیتا ہے پر میں کہاں تی تھی اس کی با تمیں کہدوی تھی گھیگ ہے برعمل نہیں کریی تھی کیونکہ میں اس کے بیار میں یا گل ہو چکی تھی ہر حال میں خوش تھی پھرمیری دوست کی بات ہو گئی وہ اس کے ساتھ مات کرنے ملی اور اس کے سیج ملتے رہے میں نے کوئی جواب نہ دیا ای غصے ہونے لگی اور فون لے لیامیں نے پھر مبح اٹھ کراس کے سکرین رمینج پڑھے کہ جان جی مینج نہ کرو کال یے تھوڑی تی بات کرلوآئی لو پو۔ وہ مجھ سے دل ہی ول میں بہت پیار کرتا تھا مگراب بھی کرتا ہے پر اظهارنبيل كرسكنا تفاتهمي جيبيس تاريخ كويهاري سلاب والى چھٹياں بھی ختم ہو گئی تھیں سکول گئی کوژ نے کہا کہاس کی تصویر لائی میں نے اس کو دکھائی اِس نے کہا کہ بس تھیک ہے بس پھراس طرح دن گزرتے گئے اور پھروہ اب بچھ *فلیک ہو گیا تھ*ااور روز بات کرتا کال کرتا میں فون بند کر دیتی پھر سیج كرتاؤهيرون يتح كرتار بتاتها\_

پھردن گزرتے رے اور سولہ تتمبر کو پھر میں نے اس کوملیج کیا اور پھ روبی ہے رخی والے جواب اور فچر میں ایے بی انیس تاریخ کواے بات کی اس فے جواب دیا کہ میں کام کرر ماہوں میں نے کہا کہ کیا کام کر دے ہواس کی بٹاؤ اس نے بتایا مگر میں نے اس کوقتم دی تو اس نے بتایا کہ تاش کھیل رہا ہوں میں نے کہا کہ چھوڑ دواس نے کہا کہ ہیں میں نے کہا کہ تھک ہا ہے ے ملنے بھی نہ آنا کیونکہ گیارہ تاریخ کوہم ایک دوسرے سے ملنے کا وعدہ کر چکے تھے رات کو میں نے کہا اَئرتم نے یہ کام نہ چھوڑا تو مجھے کال مت کرنایارتاش رکھویا پھر مجھے میں نے کوڑ کو بتایاس نے ڈانٹا پھراس نے شام کوسیج کیا کہ میری جان تم

تتبر 2015

جواب عرض 200

نا کام محبت میری



یر بچیا دی حبیت بر بی اور میرا باتھ پکڑ ااورخود بھی بین گیااور مجھے بھی بٹھادیااور مجھے ایک دم اس نے لٹادیا زبروی مجھے نہیں یہ تھااس نے مجھے کیوں لنايا تفا كيونكه مين يبلي بارملي تهي اورنسي دوست كو بتایا بھی نبیں تھا وہ مجھے ملنے آر ہاہے ورنہ وہ مجھے روک دیں کی اس نے جھے تھوڑا پارکیااور پھر ال نے میرے ساتھ زبردی کرنے کی کوشش کی کیکن میں نے اس کو نہ کرنے دی کیونکہ اگر میں اس کی بات مان جاتی تو میری زندگی پر باد ہو حاتی اس نے میری گلے ہے تین جاریاراورکس کی اور بجريكم ملااور ناراض ہوگیااور کہا كەمىرى بات تم نے ندمائی تو میں تم سے رابط میں کروں گامیں نے کہا تھیک ہے آرتم میرے ساتھ برا کام کروتو تھک نہ کروخدا حافظ بھی نہیں تمہیں مجھ ہے نہیں میرے جم ہے پیارے دفع بوجاؤاور مجھے تم ہے نفرت ہے بیار ہمیشہ یا کیزہ رے گا بھی بیاسا نہیں رے گااس نے میرا گفٹ بھی ندلیا میں نے پندرد سوکا تنایمارا گفٹ کھینک دیا تھااوراس نے ندد يکھااور جلا گيا۔

میں نہیں جانی تھی کداب وہ میرے ساتھ کیا گرے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ میرے پاس سے تو غصے سے چلا گیا میں نے تو سوچا بھی نہ تھا وہ کیا بچھ کرے گا آدھی رات کو چلا تو گیا کین اس نے بہال سے جا کر جو کیا س میں نہیں تو گیا تو اس نے سہال سے جا کر جو کیا س میں نہیں تو اس کے ساتھ اس کا دوست بھی آیا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں میں نہیں جانی کہ خود دو ساتھ والے گاؤں میں میں نہیں جانی کہ خود دو لا کے آوارہ بٹھا کرآیا تھا یا ان لوگوں کواس کے سہال آنے کا بیتا چلا یہاں سے بھی پانچ منٹ بیال آنے کا بیتا چلا یہاں سے بھی پانچ منٹ بیال آنے کا بیتا چلا یہاں سے بھی پانچ منٹ بوے تھے ایک دم رات بوے کے ایک دم رات

ہی تو تمہارے بغیر کوئی نہ ہوگا میری زندگی میں پھر ہم ملنے تک بس ایسے ہی بات کرتے رہے اس نے کہ اجب میں تمہیں ملنے آؤں گا تو کالے کیڑے بہننااور میں بھی کچھا ہے ہی کیڑے پہن كرآؤل كابي نے كہا تھيك سے ميں براؤن کیڑے پہنوں گ اس نے کہا کہ تھیک ہے میری جان جيے آپ كى مرضى پھرده دن بھى آگيا جب ہم رات کو ملے پہلی دفعہ ایک دومرے کے اتنے قریب آئے تھے تین سالوں میں پہلی دفعہ ہم نے ملاقات کی تھی ہم ستائیس کو ملے اس دن وہ بھی بہت خوش تھااور میں بھی میں نے سکول ہے ہی اینے باتھوں پرمہندی لکوائی خودکو بہت سنگھار کیااو ر پھر شام کوسب سو گئے اور رات کے بارہ بج ہم ملے میں جیکے ے جہت یر کئی اور وہ بھی آگیا حببت پر پیتالیس کیے جبت یہ چڑھا تھا اور میں ایک دم و کھی کرؤ رکتی اور دور جا کراہے جھت کے دوسرے کونے پر کھڑی ہوگئی کیونکہ میں زندگی میں پہلی بارسی ہے رات کوا کیلے میں ملی تھی وہ میرے قریب آیا ایک ہاتھ ہے میرا مازو بکڑاور حیت کے دوسرے کونے میں لے کیا جمال ہے کوئی د کھے نہ سکے مجھے بیۃ نہیں کیا ہو گیا تھا بالکل ایے يقرى طرح بالكل ساكت بوكئ تفي ميراجهم بالكل بھی روئی کی طرح ہوگیا تھامیں نے کافی کوشش کی بولنے کی پرمیرے ہونٹ نہ کھلےوہ تو بالکل ہی نہ ڈرا تھااس نے مجھے اینے گلے لگایا گلے یہ س کی میرے سرے جا درا تاروی اور میرے ہاتھ کوکس کی اس نے پھر کہا کہ میں چلتا ہوں میں نے کہا ول میںاگراس نه روکول گی تو برامان جائے گااس لیے میں نے اے ہاتھ پکڑ کرروک لیا اوراس نے بھرمیری جادرمیرے اویرے اتاردی اورزمین

2015 AMIR

جواب عرض 201

PAKSOCIETY1



یھینک چکی تھی میر ہے دل میں کوئی خوف نہ رہا کہ بالبريجي بوگاميں بالكل كهبرائي نتهي تمام خوف ختم ہو گیاتھا وہ لے کرآئی سب سوئے ہوئے تھے کچر صبح اتھی سکول چکی گئی اس نے میرے سکول جانے ے پہلے وہ ذلیل نے برسی کو بتادیا کہ میں اس کو ملئے کیا تھالیکن اس نے مجھے دھکے دے کرگھر ہے نكال ديا تفاالناس في مجه برالزام لكاياميس في مجرساری بات بنادی کدائ نے کیا کیا ہے مجرا سنے اس کو گھر جا کرفون کیا کہتم نے جو کہا تھا اسے وہ میں نے خورمنع کیا تھا اور گناہ ہوتا ہے ایسے كامول عداب في الناميري دوستول كو بقي كالي دی اور پھر وہ نمبر تو مجھے اب مبح ہوتے ہی کرنا شروع کرویا سکول ہے آگر دیکھا تو ملیج اور کالز لا تعداد پھر میں نے کو بتایا کہ وہ اس کے آوارہ دو ست بہت تنگ کررے ہیں اس نے پھرمشورہ دیا اگرتم اس ہے کہو کہ ان اپنے بغیرت دوستوں ہے جان چھڑائے میں نے جب سب سو گئے و اں کوئیج سے بتایا کہان آ وارہ لڑکوں نے سینڈمینج کے تصاس نے کہا کہ تھیک ہے میں تمیاری ان ہے جان چھڑوا دول گا شرط یہ ہے کہتم بھی مجھ ے رابط نہیں کروگی میں نے کہا ہر شرط منظور ہے اس کی اس بات نے اور زیادہ دل زخمی کر دیا تھا میں نے کہا کہ جوآپ کی خالد کی بنی ہے اس سے شادی کر لیناود آپ ہے بہت پیار کرتی ہےاس بے کہا کہ باں میں ای سے بی کروں گا میری بوی و بی بنے کی میس سے پیارسجا پیار کرتا ہوں انثاءالله بيالفاظ من كرايي لگے تھے كہ اس نے ميرے رات كو جو دل ايك بل ميں توث كيا تھا ایں برمرہم جگہ مرجیس لگادی ہوں اس بے وفا کوتو بھی مجھ سے پیارتھا ہی نہیں تو وہ ازل ہے ہی

ایک ہے کال آئی تو میں نے اٹینڈنہ کی اور میسج کر د يا كما تپكون شرم بيس آتى آدهي رات كولوگول كو تنگ كررے ہودوتين دفعه كال آئي ميں نے انتيند نہ کی پھراس نے اپنے نمبر سے بیٹے کیا کہاس نمبر یہ بات کرومیراہے میں نے انٹینذ کر لی تو آگے ے کچھ اور لڑکوں نے بات کی تو میں نے کال کاٹ دی پھردو تین دفعہ پھرانہوں نے اور میں نے پھرائینڈ کی انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے عاشق كو كمزليا سے جوعاشق آج تحجے ملنے آیا تھااور بیایک چورے میں نے کہا کہ چورٹبیں ہے یہ چور ہیں ہے وہ جان بوجھ کر چیخ مار تا تھا روتا تھا کہ جیے بیاے ماررہے ہیں میں نے واقعی بيہ مجھ ليا تھا کہا ہے بہت ماراے بھراس نے خود بھی مجھے بہت برا بھلا کہااور ان کُرگوں نے بھی بہت کچھ بولا مجھے میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرتے گا جس کی خاطر میں نے ا بی عزت کی اینے والدین کی عزت کا خیال نہیں كيااس كوا ينامجازي خدامان لياتهاصرف سب يجه یمی ہے میرے لیے دنیا میں کچھٹیں اس کے سوا اس نے ہی میرے ساتھ ایسا کیا جو میں نے بھی سوحا بھی نہ تھا جوالفاظ اس نے مجھے بولے تھے اور اس کے دوستوں نے بولے ایک دم دھڑک ہے میرا دل نوت کر کر چی ہو گیا تھا بالکل نو ٹ كربكھر كئى تھى ايك بل ميں اب بھى بھول كروه رات یاد کرتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے موجعے ہوئے چراس نے کہا کہ میں جو تیرا گفٹ واپن کیا تھا میں وہ لینے آ رہا ہوں تا کہ تحقیے بدنام کرنے کے لیے میرے پاک کوئی نشانی تورہے تو ابھی میں بغیرنسی ڈ ر کے دوگفٹ جہاں پھینکا تھاوہ الفائے چل کی جو کہ گھر ہے کچھ ہی فاصلے پر

SCANNET COSTY AMIR

جواب عرض 202

نا كام محبت مير ي

وفائی کرتا ہے وہ بھی ظالمانہ انداز میں اتو کیا کزرتی ہے ول کتنے زورے نوٹ کر کر چی کر چی ہو جاتا ہے کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں میصرف ایک سجا بیار کرنے والا عاشق می جانتا ہے اس کو ای بتا ہوتا ہے کہ اس بید کیا کر ری ہے اس کامن ا ہے کہ جیے گہرے زخم یہ سرخ مرجیں دکھ دیں ہوں اس کے بعد میں نے ایٹا تمبر تبدیل کرلیا اور وہ پیتہبیں چیک کرتار ہاا یک ماہ بعدا ہے اپنی تلطی کا حساس ہو گیا تھا میرانیا نمبراس کے پائی نہیں تھ میں بارہ دیمبرکوشہر جگی گئی اور جب میں اکیس دیمبرکوآئی تو سکول ہے سردیوں کی چھٹیاں ہوگئ تھی اور پھرمیں نے بائیس دنمبرکواس کو کال کر کے بڑی منت کی وہ مجھ ہے کہے کہ معاف کر دو مجھ ے بہت ہوی ملطی ہو کئی ہے میں اس کے بغیر ادهورا ہول اے کبو کہ مجھے معار کر دے صرف ایک بار مجھے اپنی آواز سنادے میں اس کے بغیر مر جاؤں گامیں نے باہر صبے جانا سے بچھ دنوں میں اس کی ایک دفعه آواز سنا دو میں اس کی آواز سننا طابتنا ہوں جانے سے سلے بیسب مجھے میری روست نے جب میں سکول کی تھی تب بتایا تھا تو پھر میں اس کواینے برشل نمبرے کافی کالزاور سے كياس في الميند ندكى بحريس في اينانام لكه كر یا یج جنوری کو میں نے سینڈ کیا تو اس نے میری کال انینڈ کی اس وقت وہ شہرتھا شاینگ دغیرہ کر ربا تھاباہر جانا تھا اِس لیےوہ بہت خوش ہوا تھااور کہا کہ مجھ ہے جو علطی ہوئی ہے اس کی میں معافی مانگتا ہوں پلیز مجھے معاف کر دو پلیز میں نے کہا میں تمہیں اس دن ہی معاف کردیا تھا کیونکہ آ گے ہے میں کچھ نہ بولی مجھ میں بھی اس کی آ واز س کر جان آئی شکر کا کہ اس کی آ واز میر ے کا نول میں

بے وفاتھا میں بی یا گل تھی جواس کو ہمیشہ اینا ہجھتی ربی اوراک کوانی جان ہے بھی زیادہ بیار کرتی تخمى اسكوا بناجمسفر جھتى تھے كيا پيتہ تھا كه آج کل ایے ہی بھے ہوتا ہے کوئی بھی سیاپیار نہیں کرتا اس دنیا میں میں نے تو ہیر را بھا کسی ہوں ۔ سوئی مہوال ۔ وغیرہ کی بیار دیجیت کی سجی کہانیاں سى ہوئى تھيں سب كواپيا ہى جھتى تھى كيونكہ ميں یبارے نہ واقف تھی بار ہویں کلاس میں تھی جب اس سے بات ہوئی تھی تو جب مجھے اس نے بتایا تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے لیکن میرے دل ہے آج بھی اس کے لیے بدو عالبیس نکلتی خداے ضرور یو جھے گا اس نے ای سمیں کھا نیں تھیں اس بیار کو نبھانے تے کیے اس نے قتم کھائی تھی خدا کی وہ بھی دھوکہ مہیں دے گا اور بہت زیادہ قسمیں کھا میں تھی کہ میرے علاوہ کی ہے بیار مبیل کرے گا ہم دونو ل نے وعدے کیے تھےاورفسمیں کھا ٹیں تھیں براس نے وہ سب وعدے توڑ دیئے خدا سے ضرور یو چھے گا ہم گیارہ تک بات کرتے رے پیج پراور ستائیں جعد کے دن ہم ملے صرف چھ من کے کیے اور ہفتہ اٹھائیس کو گیارہ بجے ہم نے ایک دوس ہے کو ہمیشہ کے بے خدا حافظ کہہ دیا ایک دوس ہے کو میں نے بی اسے کہا کہ دعاؤں میں جھوڑتے ہیں اس نے مجھے دعا کمیں دی اور اس نے مجھے اس طرح ہاری دوئی ختم ہوگئی اور پورا ہفتہ میں نے کھا نانہیں کھایا گھر والوں کے سامنے ایک دونوالے لے لیتی تھی کہ دہ مجھ سے یوچھیں نہ اور پورامیدیدبس بوری بوری رات روت موے كزر جاني تھى اور ميں بہت زيادہ كمزور ہوگئى بيہ عرف بیار کرنے والوں کو پند ہوتا ہے کہ جے وہ ا بنی جان ہے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جب وہ بے

SCANNED BY AMIR

جوارعرض 203

تا کام محبت بیری

میں اپنی باجی کوآپ کے گھر دشتے کے لیے بھیجنا جابتا ہوں آپ کے ساتھ شادی کرنا جا بتا ہوں کیکن میں نے منع کر دیا ایس ایک فوجی ہے رینجر . میں مجھے فوجی بہت زیادہ پسند ہیں میں اس لیے اس کی جاب کال کی وجہ ہے اے پینید کرتی تھی پھر میں اسے بی دن گزرتے گئے پھر بھی ایس ہے بات ہوتی اور پھر چورہ فروری کووہ ہاہر جلا گیا اوراس کے بعد ہماری کوئی بات نہ ہوئی کیکن میری تڑے دن بدن برحتی کئی اور ایک دن یا کچ کو میں نے اس کے یا کتان والے تمام مبروں پہنے کر دين بحرايك تمبراس كايا كتان والاآن تفياس به بھی میں نے لیے کیااور اس کی فورا کال آگئی اور اس نے کہا کہ میں تو اس دن سے جب آیا ہوں سعودی عرب آپ کا نمبر بار بارٹرائی کرر ہا ہوں چکرے آپ نے سیج کیا اور آپ ہے بات ہولی ے اس نے نیٹ کال کی بس پھراس طرح اب تک جار بارکال کی وہ بھی باہر سے پھر وہ بھار ہو اورا کو برمیں وہ واپس آگیا اور اس کے کزن نے مجھے بتایا اور پھر میں نے اے رابطہ کیا اور اس کووہ بب بنایا جواس کی باجی نے مجھے کہا تھااس کا نام سیس لیا تھا کدار نے مجھے کھ کہا ہے بلکدانی طرف ہے ہی اے سمجھا دیا پھر اے وہ بات پوچھی جس پرمیرے اندر سوال اٹھتے تھے اس نے

نے مجھے بدنام کیوں کیا تھااس کے بعد میں نے بھی کوئی رابط تہیں کیا نہ بی کروں کی اس نے کہا کہ وہ کوئی آ وار ولڑ کائبیں وہ میرے دوست جومیرے ساتھ تم ہے جب ملنے آیا تھاوہ میرے ساتھ تھااس کا بھائی اوراس کے بھائی کا دوست تھا میرے اس دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا

یر ی ہے چرمیں نے آٹھ دس من بات کی اور کہا کے پھر بھی بات ہوگی اس نے کہا کہ سات جنوری کومیری فلائٹ ہے میں سعودی عرب جار ہا ہوں میں نے کہا تھیک ہاس نے کہا کی بلیز سات کو مجھے بات كرنا بليز ميں جار با ہوں ميں جاتے جاتے بات کرنا جا ہتا ہوں بلیز جاتے ہوئے میں آپ کی آواز سننا جا ہتا ہوں میں نے کہا کہ تھیک ہے پھر میں گھر والوں سے چوری موبائل سکول لے کئی پرسکول میں بھی ہماری بات شہو علی اورامی بھی کھر آ کر بہت ہی زیادہ بےعز بی کی کہ میں بنا نہیں علی تھی جو کچھانہوں نے مجھے بولا پھراس کی فلائث ينسل ہو گيا دھند كى وجدسے كيونكه جنورى میں دھند بہت ہوئی ہے نااس کیے پھراس کے بعد مجھے ٹائم بی نہیں ملتا تھا اے بات کرنے کا پھر میں نے چودہ تاریخ کو اسے کہا کہ میں بندرہ تاریخ کو صح شہر چلی جاؤں گی اور سولہ کو واپس آجاؤں گی ت کوئی کال یامینج مت کرناس نے کہا كه تعيك ب مجھے اپني دوست كانمبرد ، دوتو ميں تم ت توبات بين سكتاكم يم اس بات كرك تمہاری یو چھتو سکتا ہوں پھر میں نے اپنی دوست ے یوچھ کراہے اس کا تمبروے دیا گھرانیس تاریخ کو میں اور آئی ابو گھرتھے ہمارے گاؤں یں شادي تھي ابوادھ تھے اور ميں آيي گھر ميں تھيں ميں نے شکر کیا کہ ای لوگ نہیں جاتیں تو میں اس سے بات کروں پھر میں نے تین کھنٹے بات کی پھر میں بارات دیکھنے جلی گئی اور حیار بجے امی لوگ آ گئے او ر پھر چوہیں تاریخ کو میں نے رات کو آٹھ بج ایس اس کا دوست کے ساتھ جان کی اس نے باتوں باتوں میں کہا میں تم جیسی اوک کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوںتم جو کہوگی میں وہ کروں گا

حبر 2015

جواب عرض 204

نا کام محبت میری



یہ تنبانی بھی بھی کادیا ہوا تھنہ ہے امرباب حافظ آباد ۔

اسلام ایک ایماجو قیامت تک دهر کارے

اسلام ایک ایبارشته ہے جو جمیشہ قائم ودائم

اسلام ایک ایباترازو ہے جس میں ایمان والول كابي وزن بوگا

اسلام ایک ایبالیاس ہے جس کوا گرکوئی غیر مسلم بھی پہن لےتو مسلمان ہوجائے گا اسلام ایک خزانہ ہے جس کا حقدار کوئی سلمان کے علاوہ ہو بی نہیں سکتا لوگ اسلام کوتو مانتے ہیں تگر اسلام کی نہیں

يرنس ما برعلی بلوج ساہیوال

نظروں ہےنظریں کی تو برا مان گئے آنگھوں ہےاشارہ کیاتو برامان گئے محبت کا اظہارتو انہوں نے کیا حال دل ہم نے سایا تو برامان گئے ہر بات پیمسکراناان کی عادت ہے ذرا ما ہم نے منسایاتو برامان گئے ہمیں آ زمانے کی بات کرتے تھےوہ اکثر جب بم نے آز مایا تو برامان گئے یبار میں بےوفائی نہ کرتاوہ یہ کہتے تھے ایں بات کو برلس نے دہرایا تو برامان گئے یرنس با برملی بلوچ بھو لے دی جھوک

بھاا ہے بھائی کوبھی بتا دیا میرا اس میں کوئی قصور تہیں ہے میرے دوست نے ان کو جان ہو جھ کر رائے میں بھایا ہوا تھا اس کے بعد آب جار ماہ ہونے کوآئے ہیں میں نے اسے کوئی رابطہ بین کیا آخری مینے میں نے اس کوبائیس کو کیا اس کے بعد میں نے اپنائمبر ہمیشہ کے لیے بند کردیا ہائیس کے بعد میں نے بھی رابط تبیں کیا اور نہ بی ہوگا ا ٹھائیں کو بی ایس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور

میں اپنی ای کے سرکی قسم کھا تا ہوں میں اس کی طرح تہیں ہوں میں تم ہے سیا پیار کرتا ہوں اور بھی دھو کہ ہیں دوں گا اسلی طرح ایس بہت اجھا انسان ہے میری خوش ہر دکھ میں برابر کا تر کے رہتاہے بچھے بھی دھی ہیں ہونے دیالیلن جتنی میں پہلی محبت میں خوشی کھی اس کے ساتھ نہیں أيونكداب بجصان جيزول بياعتبار سيرربار جب سے وہ حجھوز کر گیا ہے میں اس کے

بعد نەتۇ كىل كرېنس تىلى بول اور نەبى بھى كىل كر کی سے بات کی ہے میں نے بھی چھ تمبر میں ہمارے ہاں بہت براسیلاب آیاجس نے لوگوں کو خون کے آنسورلا دیا ایس نے میری دوتصوریں منگوائیں میری ایک دوست کے ہاتھ اس دن کے بعدوہ مجھے میری جان کہتا ہے۔

میں نے بی اے پاس کرلیا ہے اور بدمیراب یبلا قدم آپ لوگوں کو ضرور ایند آئے گا اور میری حوصلہ افزائی کریں گے آپ سب لوگ ۔ میں آپ سب کی رائے کا شدت سے انتظار کروں کی ائی رائے مجھے جواب عرض کے خطوط میں دی

يرى تنياني كوميراشوق يسمجھو

جواب عرص 205



# نئى شاعره راشده عمران چەجىمرە كى ذاتى شاعرى

راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ چلے آئیں وہ آج میرے گھر میں ہوا کے جھونکے کی طرح کھل اٹھیں میرے دل کی وادیاں جینے باہر آگئی ہوں راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ ان کی دفاؤل کا سلسلہ ہی کچھ ایساتھا کہ ہم جمھے نہ یائے ہماری کم بسُ ای تشکسل میں عمر گزرگی راشدہ عمران۔ چک مجھمرہ۔ ڑتے رہے بم جن کے کیے بمر بھر ملنے کے لیے راثی جب مم حیات سے فارغ ہوئے تو وہ پھولوں سے تبر سجا گئے راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ کھولوں میں تبری جھلک و<sup>یکھ</sup>ی جھولیا ان کوزخمی کر دیئے ہاتھ میرے کسی وحمن کی حال نے راشدہ عمران۔ چک مجھمرہ۔

بھر میں اس کواینی اور بلائی ہوں وہ بادلوں میں جیسے جاتاہے جب جاند نظر مبین آتا ہے <u>بچھے</u> تم یاد آتے ہو راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ میں نے ان کوٹوٹ کر جا ہا ہیرا راتی درنه وه تو میرے ملنے پر بھی بیزار ہواکرتے ہیں راشدہ عمران۔ کیک مجھمرہ۔ بہت یاد آ رہے ہیں ووسی جمیں راشی كاش كدان توكوني ميري حالت مجمائ راشدہ عمران۔ کیک مجھمرہ۔ کہیں کا نہیں چھوڑا اس کی جفاؤل نے مجھے راثی جو کہتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد بھی جدائبیں ہوں گے راشدہ عمران۔ کیک مجھمرہ۔ خدا بھی ان کوہم ہی کی بے و فائی کی سزا مت ونے یہ دعا رہتی ہے میرے لب

حملساديئة بإذن مير يصحراكي جب ان کی بنھری یادوں ُوا کھٹا کرنے <u>نک</u>ے کو راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ وہ ای امید یر جھ کو چھوڑ گئے کہ راتی کاش وہ ملٹ آتے بمارے منی میں ساجانے سے پہلے میلے مجھےتم یادآنے لگتے ہو بارش کی بوندواں میں جھے تم یاد یں آرام کرت ہیں جھے تم یاد آنے لگتے ہو جب ہوا کا تیز جھونگا بوندوں اڑالے جاتا ہے جھے تم یادآنے 5. جب مجسل کا یانی پھروں ہے كزرتا بنديان بل كحاني بين مجھے تم یاد آنے لکتے ہو جب جاند ميرے آنگن ميں آتا ے تو میں اس طرح ہوچھتی ہوں ملکا سا مسلماتاہ

م جواب عرض 206

تیرا بتاتاہے

راشدہ عمران۔ جیک حجمرہ۔ آپ لوگوں کے کہے پر ہی اکھڑ جائے لوگ تو جھوٹ بھی سوطرح کے گھڑ جاتے آگھ کی طرح کھلے میری کہ میں حانثا آئکھ کھلتے ہی سبھی خواب اجڑ جاتے عم تمہارانہیں جانا ہمیں دکھ اپنا ۔ تم بچرتے ہوتو ہم فودے بچر جاتے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر اٹل ہوتی ہم نے دیکھا ہے مقدر بھی گرو يُونكُ الله إلى بين للى موج عمل يز ۔۔۔۔۔احسان محم میانوالی ي في المان وم المان وم ملاك تو کہنا ہے کہ لله کی مرضی ہے جب خوتی لمتى بيتو كبتا بفلال وجهسة خوشي ملى بِ بِيسِ بِعائدِ وَوْتَى كِ وقت بِهِي للله كوياد كياكرو-(نامعلوم) برن و تر عم کے بعد جب انسان كوفوتى لتى بيعة بمرخوش لتى بيعة فللعدال كوبعول جاتا بيتو بحرجب عم المنة بيراة

للْفعلليادا تاب (رومينيلتان)

منی کے نیچے آنے لگے تو کہنا لوگوں ہے یہ بے وفاتھا اس کے لیے دعا نہ کرو زخمول سے ہم سلے بی دور چور ہو گئے ہیں راتی جانے دو اب ہمارے کیے دعائے شفا نہ کرو راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ ا دھوراا فسانہ كتنا ءوچتى كھى میں اس کے بارے میں كتناحا بتي تحمى میں اس کے ارادول کو وه آئيس گيرتو کھنٹوں ہاتیں کریں گے کسی تنجر کی گہری چھاؤں میں

کسی ذھلتے سورج کے سائے
میں
اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں
گرر جما کر
دہ ہما کر
دہ ہما کر
دہ ہما کر
افسوں کہ دوں گی آج
افسوں کہ دہ آئے
افر بجھے ملے بغیر بی چلے گئے
افر بیتے کہوں

ک کی یاد نے اجا تک بی پریشان کردیا یاثی بجرتو سارادن ول سلكتار باكسي راشدہ عمران بیجک مجھمرہ۔ جینے کی حسرت آج بھی جارے ول میں ہوتی راشی اگرڈرد جدائی بھی اس نے ہم کو راشده عمران- چک جهمره-ت کر مجھ ہے اتن ہے تکلفی یری بی چھیز خانی میں میرا راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ طرجائیں کے بم لوٹ کر وهول بن جائیں گے ہم راہ گزر هاری مستی کواس طرح بھی فنانہ سانسول کی دوز ٹوٹنے والی ہے بس جیتے جی خود کو بھاری ذات پھولول سے ذھانیا جسم جب

جواب عرض 207

READING Section

# عابده رانی کی ذاتی شاعری

دل ناداں کو کون سمجھائے جو ہروقت کسی کی یاد میں بے تاب یں بل بڑے تھے جس کے لیے تعبير نه بن پايا ده خواب رما یو چھا ہم نے کئی بار کہ کیا ہم سے نتیکن وه سوال بمیشه **لاجواب** بی

تيرا لو آج پھر ہم نے تجھے یاد کیا وه بينج بينج كو جانا خوابول بي خوابول مين تيرا بوجانا تیری یاد ہے دل کو آباد کیا لو آج پھر ہم نے تھے یاد کیا ا بی آنکھوں میں تیرے سینے سجانا خیالوں میں خود کو تیری دلہن بنانا جہال یہ ہم نے خود کو برباد کیا لوآج پھر ہم نے کھے یاد کیا وو تیرے بن میرا اداش ہونا رات رات جا گنا پھر بھی ندسونا لو آج پھر ہم نے کچھے یاد کیا بوی شدت سے تیرا انتظار کرنا بہت محبت ہے تم سے پیاد کرنا پر ایا یک ے پھڑ مانا میری زندگی کو محبت کا روگ بنانا عابده رانی گوجرانواله

محبت ہے جزی تھی اس کی کہانی بیار سے وابستہ اس کا ہر خیال تھا گرجتے ہیں بادل بری ہے بارش آئی ہے تیری یاد کرئی ہے بہت ب بارش کےموسم میں پاگل کردیے میری آنکھول میں تیرے سینے تجر جینے ہو تم ساتھ ساتھ دل کے کہیں آس پاس گیت مکن کے ہم گائیں لوگ ویں ہمارے پیار کی مثال آؤ ایک دوجے کو ہم اپنا بنالیں خوشی میں کانیں ہر لھے ایک دوسرے یہ ہم یوں نظریں هم جائے خوتی کا ہر کھ باتھ رہیں باتھوں میں ڈائیں کاش یہ سپنا پورا ہو جائے ميرا بيار مجھے مل جائے بادل کی آوٹ میں ہم گھر بنا کمیں بری بارش کوہم ویکھتے ہی جا کمیں ميرى أتكهول مين بياضطراب ربإ کوئی سینا تھا جو ہمیشہ ہی میرے

مونی ہم سے خطا جوتم سے بیار کر جو تھا ہے وفا اس کی امید کر ہیٹھے تو نے میرا دل تونا ہے مجھے ان راہوں میں چھوڑا ہے قمی میری بھی ب*یرمز*ا جوتم پیانتهار تیرے پیار کو اپنا سب کچھ جانا ميراجا نتاب خدا جودلتم يه نثاركر م بم سے محبت کابوں بویار کر تیری بےخودی نے دکھائے بیدن تم رہنا کی گئے میرے بن تم تھانا پرست اپنے حسن کا کچھ نمار کر ہم تھے تیری محبت میں گھائل تم نہ تھے ہاری محبت کے قابل نه جانے کیوں تم سے محبت کا اقرار خوشبوكاوه پيكرتهاحسناس كاجمال آواز تھی اس ی ملیٹھی سی ایں کی ہر ادا میں کمال تھا آئیمیں تھیں اس کی ساحرانہ أتجمه يرمين ذوبا هواايك سوال نفا

جواب عرض 208

عذاب

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN







جفلملاني میرے وجود میں کانٹوں کا ایک وہ این ذات کے پھولوں میں کیوں سانے کیے خبر ہے کہ ہم دونوں اینے جو بے خبریں انبیل کی کر بتا ابنے پاؤل میں زنجیر پو گئی ہے تو جلاتو جا تانہیں کرد ہی اڑائے دو بھٹک رہا ہول بگونوں کے رنگ مين نقاش بدن تو خاک ہواروح بھی جلانے بجے جب بھی ایک بی طویل دوی ير شک ہوا مگر پھر بھی میں این دوی کا ی کیرم رکھا ہوا جب مجدت بن الرقم في بهائي تو پھر میں تو بوری بی زندی بھر ہی نے ہی مستوئی می دوت کا بی

صرف لفظول ہے اقر ار ہوتا نہیں ایک جانب سے پیار ہوتا ہے ہیں میں مہیں یاد رکھنے کی کھاؤں فتم تم مجھے نہ بھلانے کا دعدہ کرد ـــــمبشرعلی بیرا رسول یور نداتفاق زندگ سے ندامید نہ پیلر وفا رہے نہان کے سراغ بدّل رماہے ہر کوئی ہر وقیت ہر پل میں ہر کھے رحمیس بھی ہدل کنٹس ہیں آتلھوں میں دکھ ہیں دل میں درد ہے سے میں جلن ہمراز نه جواب ملے نہ کوئی سوال ہیں بربيد بمراز كأظمى بجيم جراغ تو پُير جسم وجان جلائ وَهُول کے فواب نما لیم و ور

اس کی نارانعلگی میں بھی محبت ہے كبناب كدبات فيس كرے كاجم بات کرنے کودہ بھی تڑ پتاہے تم کیا کرجا ہے وہ بھی محبت ہے پٹا وہ دہ میری فریت ہے تنگ آ کر بھیے میں اس کی یادوں کو نسے مٹا دول جس نے پیار کرنا سکھایا تھا جمیں تم خوشبو کی طرح میری ہرسانس میں بیار اینا بسائے کا وعدہ کرو رنگ جتے تہارے جن محبت کے میرے دل میں تجانے کا وعدہ کرو ہے تمہاری وفاؤل یہ مجھ کو یقیں مجمی دل عابتا میرے انگلیس یو بی میری خوتی

کَ خاطر ذرا مجھ کُو ایٹا بنانے کا

SCANNED BY AMIR

جواب وض 209



اور تو نے بی تو دوئتی میں بی پیٹ

ليحصي تحفير محونب ديا تفا دوس مي

ــــمردارا قبال خان مستولى

**y**: شبالا ويبإليور وينا والو وينا 592 ا نی سادہ سا ایک کاغذ

بي

غزل

يدميري بي بي يدملرات وال کیا ملا اس کو میہ نے دل میں

. يجى لڻاويا فقط اس په بھروسه کر

عید کچھ ایے کرنا

جواب *عرض*210

يجوز



بھی بیارکرتے ہیں کہتم بھی

جیرت ہے انہیں کیوں نہیں لگتا ی جسن ادا کیا کم تھے جوانگڑائیا حال اگر ايها بي ريا تو جان طاہراب تو درینہ کربتا دے دل کا گیاوقت کچر ہاتھ نہ آئے بعد میں نردن ڈالے یائی بوں میشادل تے بیں وہ بھولا بھالا نادان جو محبت کی راہوں میں انجان جو تھا ای بنابراس کی ہربات مان کیتے کیونکه وه هخص دل کی محمری کا سلطان علم تو مجھے ہی تھا انجان عشق کا يحرجهي كربيخا آخرانسان جوتفا اس کی یادوں ہے اس کیے نبھار ہا

گوارہ پھر کیوں تیرے رخیاروں ارہ ہاریاں تیری زلف کی اٹ لکی تھی سیکھی مسکرا کر ملتی تھی کسی يھز کتی حول تو چیزے کیاال کے آگے دو تيراكيا جوزتو آكسنگھ دا بونا وہ لایک محقی ـ بشارت على بجول باجوه ربنا گردن ڈالے یاس ہوں بیتھاول بہلا ناہے اكربوتا ززله بيثيع بيئعيان كواب

آخ رونھا ہوا دوست بہت یاد آیا الحيطا كزرا بوا وقت بهت ياد آيا آج جب آنکھ روئی تو بہت یاد آیا جوميرے درد كوسينے من چھياليتا آج جب درد ہوا مجھ کوتو بہت یاد جو میری آتھوں میں کا جل کی ربتا آج كاجل جولگايا تو ببت يادآيا يةنزمل الرحمن تشمير الجھا کچھ ایسے کے حل نہ ہو پایا سلجھا کچھ ایسے کے شالوں گ مل تیا گرشطرنج ی انجھی حیالوں ک ، اندھیرے میں اجالوں فجمراحمدة ولدآ بادى سبحان شاه

SCANNED BY AMIR

کیونکه وه میری مرضوں کا لقمان

جواب *عرض* 211

تیرے پاس آ کر جھ میں سا ے ہم نے دل سے عام ہے تیری جاہت کے قابل خور کو ہم تم ہے بہت محبت کرتے ہیں مرحمہیں بیاحیاں دلا میں کیے -اظهرسيف لمبهم تلهيلي منذي

فلی فلی کے موڑیہ رہنا تھا ایک سخفل میری محبوں سے شناسا تھا ایک

اانکھوں کواس کے بعد بھا کی نہیں

آنينے باننتا ہوا کزرا تھا ایک تخص کل پھرنظر بحا ئے گزرنا پڑا ہمیں کل بھر ہماری راہ میں جینے لقا ، رنج وغُم کی بھیٹر متن بل کھڑ ی بنگامه حیات میں تنہا تھا ایک محص مجھ کو بھی اپن جان سے بیارا تھا

، تعلقات سے نادم نہ تھا مگر

رخصت ہوا تو نوٹ کے رویا تھا

عم جانا میں انسان روتے رہے اور محم دوراں میں سوتے رہے ایک طرف محبت کا دعویٰ کرتے ببت محكرايا كودغرض زمانے في

اور ہم مانے کے باتھوں رسوا

خدارا تیرے مجروے سے ہم

آج کھر وہ ٹوٹ کر یاد آگیا اور ہم رات کھر اس کے نوحے

ہیں گلہ ہے جم سے کے ہم ہم وہ سائسیں بی نہیں کیتے جس

میں شامل تمہاری یاد شہیں

زندنی کی سب سے بری بار کسی کی آنگھوں میں آنسو کی وجہ جیت کسی کی آنگھوں میں آنسو کی صبا كنول مظفر گڑھ

تیری لاجواب حیاست کو ہم يھلا ميں

تم كو بھول كر خود كو چين دلائتي

يكى سوچ كراس كى بے وفائى كا تذكره ببين ترتا فيقل کیونکه وه محص میرا دین ایمان جو ل شرازی وبازی

سیارے ڈھونڈنے نکلا سہارے

ساعل جو پہنچا تو کنارے کھو

جوال جذبے جوائی میں ہی

میلنے کے دن اور غبارے

ـ \_محمد قاسم خان نُو به نَيَك سنگھ

<u>جواب مرص 212</u>





زندگی فتم بوکل میری اے کیا یا

ہی ایی

ایک باری تم آتے تو سمی میرے ہاتھ زحی ہوئے عجیب

ووایک لڑکی جومیرے دل میں بسا که ده مسلے یہ نمازوں میں مجھے مزدول الله لمح كا بجيمز تا بهي گواره نه تق

روتے روتے وہ جھ سے بیل کہا روگ دل جو لگا بیٹھی تھی انجانے

ورنه وه تو مجھے زندگی کہا کرتی تھی

بسايا تفاول مين جامت كى بات وہ بے دفا ٹکلاا س کی فطرت کی حایاہم نے پالیالسی اور نے ا وہ نہ ملاہمیں قسمت کی بات تھی ماری داستان من فرساراجهان

صرف وہ بے وفا شدویا ہمت کی

بوے تو نا اس قدر درد سے ہم کنار میری آغوش میں مرنے کی دعا سے آ

مزا تو دینے گر تیرے گنبگار تيرب بجائے عشق فدا مي أرالار

جاب عرض 213







اب لوٹ آ وکس سے فریاد کردل من آنگن میں شہر بیا ہے شر میں ایک دریا بہتا ہے جس میں جاند ستارے اور بین مجھی نہ تو نے والے بندھن بیں نہ بھولنے والی یادیں ٹوئی کھوٹی کے اس افظ ادهورے ابوری باتیں لبرول یہ منذتے جذبے ہتے ہرے ہرے پیزوں پر شاخیس زیچیر بنا میں سايول نے موسم کے خوشحال پرندے يَلْبُول بِ مُصِلِي رَبْكُول . أتنكهول للبين تصوير بنائيل

در با میں افلاک بنائیں

اندر کے سب بھید کنارے ھلتے

شہر میں ایک دریا بہتا ہے

وریا کی لبرول میں رہتے رستوں

کتناول میں ہوتا ہے اس کی یاوکا منظر نوید منظر وہ جب بھی یادآ تا ہے زمانہ مجلول جاتا ہے دانہ مجلول جاتا ہے دانہ خوال ڈاہا عار فوالا غرزل محبت مخرب کی اپنی دیوار تھری محبت ورنہ کاروبار تھے بہت ہم مقدر کے سکندر تھے بہت ہم محبت ہم مح

ر پیک جگنوچا ندستارے ایک ہے میں

یعنی سارے عشق کے مارے ایک جر کی شب میں وکھے تو آئے میرے آنبو اور یہ تارے ایک میری کشتی کیے ڈونی کیا معلوم ساری لبریں سارے وحارے تمہارا کرب محلما ہے گر ہم کیا کریں جانا ہمارا بس نہیں چلنا ۔۔خصر حیات۔شابد محمودروڈ دھل غول

اگ ان کبی تی داستال قا میرا کبی کی داستال اب در بدر ہے میری زندگی در را کوئی میری دل کی جال نہیں اب کوئی سننے والا نہیں میں ہوا کوئی میرا اب کوئی میرا بھی کوئی مہرال میں ہول تنہا بحر بگرال اب کوئی میرا میں دو جو ساتھ تھا وہ بچھز می اب کوئی ہوا دل میر بشیال اب کوئی ہوا کا دوی صدا اب کوئی ہوا کا دوی صدا اب کوئی ہے کا میرا رازدال ابور ابور کی خوال ہور

اداس شاموں میں وہ لوٹ کر آنا جھول جاتا کر کے خفا مجھ کر منانا بھول جاتا ہے آئی عادتوں نے اس کی مجھے بدنام کر میرا نام دیواروں پر منانا بھول جاتا ہے مت پوچھ محبت میں لا پرواہی اس کی شنراد کے کرزخم وہ مرش نگانا بھونی جاتا

: اب بوض 214

جور گئے تو افغانے کوئی نہ آئے گا تیری طرف ہیں زمانے کی ملتمس جو سوئيا جائے کوئی نہ آئے گا حرتلك توحفاظت كروجياغول كي ر بھے کئے تو جلانے کوئی نہ آئے گا تهبيل منائے كى كيوں جارسوميں تكريه راز بنائے كوئى شائے كيا بمارے بعد زمانے کو اے امتیاز حدیث عشق سانے کوئی شائے گا ۔۔۔۔ایس امتیاز احر کراچی الم ترے انتظار میں میں انجان ہونے سے پہلےتم لوث آنا فلبح شام رہتی ہے تیرے دیدار کی امید دن ختم ہونے سے پہلےتم لوٹ آنا آگاریا أكرنه لوث ياؤ توبس اتنابي كروينا میری سائس رسے سے میلے تم . ـ مبرامنه ركها جونيه كبيروالا مردانه كمزوري كالكمل علاج آج بی ہم سے رابط کریں ہم آپ کا ممل طور علاج کریں مے مردانہ کزوری کا کامیاب علاج - ڈائٹرزامد جاوید۔ 22/1 وبازی موبائل نمبر 0303.7835846

جھے اب بھی یا، آت ليبلي تيري مان ۲۔تیری باتوں کے نخرے تیری زلفوں کے سائے رولانی ہیں تیری كتنا شوخ تیری دولت کا دو سایہ خو مجھے لے گیا مجھ ے چھین کر میری فریت ی جوانی نے مجھے منا تو نے تن لوگوں کی باتیں میری ایک تو نے کی ہے بے ایمائی تو خوش رہے جہال رہے جاتی ــــواسر وكى ادّه صالحوال به میری داستان سے سانی تہیں ب حقیقت ہے کوئی کہانی کہیں ہے میری ان آنکھوں سے بہتا لہو ہے جے لوگ جھتے یال یال سیس یہ زندگی ہے آ زمائش وامتحال کا نام جسنی سمجھا تھا پیاری سیافی نہیں ہی محت بھی کرنا اور زیائے ہے ارنا رے عاشق کی نشانی نہیں ہے میرے گفتارو پیار کابھی جازہ لے بس تصویر ہے میری پرانی نبیس ہے ــــ فالمجتبى غام يرجرات

مرس سنوکدوعدہ نبھانے کوئی ندآئے گا نئے گلاب اگانے کوئی ندآئے گا شمندر پہ بھروسہ بڑی حماقت ہے لیوں کی پیاس بچھانے کوئی نہ آئے میں ان ہی بھے سنے حط ہوئے ہیں خواب دھ نگ خوشبو اور چہرے لیکن شہر کے دروازے پر بے خوابی کے دکھ سکھ اوڑھے جانے کسی کی آس میں آتکھیں خانے کسی کی آس میں آتکھیں نیند کا پہرہ دہی ہیں ایم ج تریشی ۔ ڈیرہ اسمعیل خال موزل

میں جان سے وعدہ نبھا نہ سکا قبر میں اسے سلا نہ سکا چھوڑا تھا جب دلیس جان روئی بہت

میں بھی اینے آنسو چھیا نہ سکا بزارول تنظ كنده ديينه وألي مكر میں کندہ دینے جانہ کا ہفتے مہینے سال ہوٹی کزر کئے قصمت کامارا وقت ی جانه ک میں آرزومیں سب کی قبھا تا رہا مر ورو اپناد یکھا نہ ک و کھتے ہی و کھتے گئتے بچھڑ گئے ماتھوں سے کسی کو دفنا نہ سکا فزال کی طرح سب کچھ بھر گیا گزرے وقت کو کوئی لا ند سکا کہتے ہیں وقت زقم بجرویتا ہے یر بید بات میں دل کو سمجھا نہ سکا میں نے ہر بات بھلا دی سے مل ایک جان کا عم میں بھلا نہ سکا ۔ ینکی حبیرر تنہا سعودی عرب

تیرا چل چل کر ملنا تیرا بنس بنس کر چلنا





## دُ کھورد ہارے

" و كاورو بمارك " كالم كے ليے جو قاركين بھى اپنا د كاشائع كرانا جاہتے ہيں وہ اپنے د كالكوكر ہمراہ اینے شاختی کارؤ کی کائی بھی ارسال کریں۔" و کھ ورو ہمارے" کالم کے لیے جن قار کمن کے شاختی کار ذر زکی کابی مراه نبیں آئے گی ان کو' و کھ در دہارے' کالم میں جگہ نبیں دی جائے گی۔ ایسے تمام قار كين كے آئے ہوئے خطوط ضائع كرديتے ميں --- المدير

میں اینے کام کاج میں مصروف تھے۔میراشو ہرتو بہت اچھااور مجھ

تھے کہ اچا تک دروازے پر دستک سے بہت بیار کرتا تھا شادی کے ہوئی دیکھاتو کچھلوگوں نے ایک ایک سال بعد مجھے بیٹا ہوا بیٹا جب عاریائی برایک لاش کو دُالا ہوا تھا۔ دو سال کا ہوا تو جرُواں بیٹیال اورانبوں نے بتایا کہ بیآ ہے ہوئیں۔ بیمیاں ابھی ؤیڑھ سال ہر چیز میسر، وہ کہتے ہیں کے سونے کا ابو کی لاش ہے۔ میں تو سنتے ہی کی ہوئی تھیں کہ اچا تک ایک ون بے ہوش ہوگئے۔ خیر ہوش میں آئی سیلی فون آیا میں نے جب ساتو تو بہت سارے لوگ ہمارے گھر کے کوئی کہدر ہاتھا کہ یہ بشارت علی کا میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ابو کا گھرے تو میں نے کہا جی ہاں تو کفن وفن ہوا اور ساری رسومات ہیں نے کہا آپ بشارت علی کی کیا كے بعد سب لوگ يط سے يول لكتي بيں بيل نے ان سے كہا ميں ہماری بربادی کا سلسلہ شروع ان کی بیوی ہوں اس نے کہا آپ ہوا۔ ابو کا کار دبار فتم ہو گیا کیونکہ کے شوہر کی لاش سپتال میں یزی کوئی سنجالنے والانہیں تھا امی ہے آپ آ کر وصول کر لیل۔ نے تھوڑا وقت دیا جس ہے تھوڑا میری تو دنیا ہی اجز گئی اور میں بے بہت کا روبار چلنا رہا اور ہمارا گھر ہوش ہوگئی جب مجھے ہوش آیا تو بھی چلٹار ہا۔ای نے بہت زیادہ میرے سرنے یو چھاتو میں نے محنت کی اور جمیں پڑھایا لکھایا اور سب سیجھ بتایا اور وہ سب بھی پھر جب شادی کا وقت آیا میری رونے دھونے لگے اور پھر بھاگ مظلیٰ ہوئی پھر شادی کا مقرر وقت کر مہتال پیٹیے وہاں ہے لاش آیا شادی ہوگئی سسرال کافی اچھے وصول کی اور گھر آ کر کفن دفن کیا۔ کھاتے مینے تھے اور اچھے اوگ کھی عرصہ لوگوں کا آنا جانا ن رہا

**س**ميري زندگي کي کيماني ایک نشیب فراز کا مجموعہ ہے، بھی خوشی تو بھی تم میرے ساتھ کچھ اییا ہوا کہ میں ایک بہت ہی امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ بجین سے ہی چچ منہ میں لے کر پیدا ہونا ویسا ہی حماب تھا میرا۔ ماں باپ کی بہلی اولا دھی لہذا سب سے زیادہ لا ڈیپار بھی حاصل کیا۔ جب میں تین جار سال کی تھی تو اللہ نے مجھے ایک بھائی دیا۔ پھر میں بھائی کے ساتھ مکن ہوگئی اس کو اٹھاتی اس کے ساتھ کھیلتی اسے پیار کرتی حتیٰ کہ بھائی بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔ پھرا جا تک وقت کی آندهی الی چلی که جاری تمام خوشیاں اڑا کر لے گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ابھی کوئی دس گیارہ سال کی تھی اور بھائی یا کچ چھرسال كا تھا كەابوكارودْ الكيندنت ہوگيا اورابوانقال کر گئے۔ہم لوگ گھر

جواب عرض 216

ذكور وبماري







ابھی ہم اس صدے سے باہر ہیں مسم کا تھا کہ بابا جی الله سے براہ اچھے دن گزرتے رے کیونکہ میرا نکلے تھے کہ ایک ون پولیس کے راست رابط کرتے ہیں میں نے خاوند ڈرائیور تھا اس نے مجھے بھی بھی پریشانی نہیں آنے دی پھر ميرے بال بيٹا ہوااور کھر ميں كافي سکون ہو گیا لیکن پیٹے نہیں میرے محمر کوکسی کی نظر لگ کئی میرا خادند نشے كا عادى موكيا اور ائي والده کے کہنے پر جھے مارتا پیٹتا بھی تھا میرے گھر دالے بھی پریشان رہنا اتنے زیادہ دکھ ملے ہیں اب کیا کریں لین میرے فروندنے تشود کی حد کر دی مار پیپ روزانه کا معمول بن حمیا آخر میرے کھر والوں نے تنگ آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اس نے اس شرط برطلاق دینے کا وعدہ کیا کہ بیٹا مجھے دے دو اور طلاق لے لو مرے کر والوں نے میری ظاہری حالت و مکھ کر بیٹا ان کو دے دیا اور میرا گھر اجڑ گیا ایک سال تک میں اینے کھر میں بیٹھی ری پھر مجبورا میرے گھر والوں نے تیسری جگہ میری شاوی کردی لیکن شروع شروع میں انہوں نے بڑے سبر باغ دکھائے تھے اب شاوی کوتقریا تین سال گزر گئے ہیں کیکن ابھی تک کوئی اولا دنہیں ہوئی اب میری الله سے ہر دفت يمى دعا ہے كدالله تعالى ميرى كود ہری کر دے۔ (نور فاطمہ (0,000)

ساتھ کچھ اور لوگ ہارے گھر جب ان کوخط لکھااور اپنے گھر کے آئے اور کہا کہ آپ بیگھر خالی کر حالات لکھے تو مجھ ونوں کے بعد دیں کیونکہ میگر اب آپ کائبیں ہی بایا جی اینے مرید کے ساتھ ر ہا۔ بعد چلا کہ ہماری فیکٹری کے ہمارے کھر میں آ گے اور انہوں غیر نے تمام کاروبار اور تمام نے میرے کھروالول کوایے سبر باغ دکھائے کدمیرے گھر دالے یوں ہم در بدر ہو گئے اور آج تک مجھی اس کے مطبع ہو گئے وہ بایا جی تقریباً ایک ماہ تک ہارے گھر شروع ہو گئے کہ پیلے بھی بئی کو جاتی تو بھی بھو کے سوجاتے ہیں۔ میں ہی ڈیرہ نگا کر بیٹھے رہے اور وعا كري الله تعالى ميري ايك دن انبول في ايسير باغ مشكلات كو آسان كرے۔ وكھائے كه ميرى والدو، يوى (فرحت جبیں ....م گودها) بہن، مجھے اور دومیرے بھائیوں کو ماتھ لے کر چلا گیا کہ میں آپ کے بھائیوں کونوکری دلاؤں گا وہ ہمیں ایک ایسے علاقے میں لے ہوئی تو میرے تھر میں پہلے ہی سمیا جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں بہن بھائیوں کی ریل پہل تھی جانتا تھااس نے وہاں جا کرمیری کیونکہ میرے سے طار بھائی بری بہن سے خود نکاح کر لیا اور ميرا نكاح اين مريد سي كرديادو ييدا ہوئی تو کوئی خاص خوشی نہيں۔ ماہ بعد کی طریقے میرے والداور منائي منى كيونكهاس دور ميس لزكيال محلح والول ميس جميس وهونذ تكالا کوتو پہلے ہی زحمت سمجھا جاتا ہے۔ اوروہ پیرہمیں چھوڑ کرفرار ہوگیا۔ مجھے بین سے ہی کوئی خاص بار اور ہمیں کھروایس لے آئے اس نہیں ملااس لیں میں نے رسالوں کے بعد میرے ہاں بنی ہوئی اور کا سہارا لیا میرا شوق صرف میری بری بہن کے ہاں بیٹا ہوا رسالوں تک ہی محدود رہ گیا ایک جاریبال تک انتظار کیا لیکن اس مرتبدایک ڈائجسٹ میں میں نے پیر کائبیں بند نہ چلا پھر عالموں ایک بابا کا اشتہار پڑھا اور ان کو سے مشورہ کر کے ایک اور جگہ پر خط لکھ دیا انہوں نے جس طرح کا میرے گھر والوں نے میری شادی اشتباره یا بواتهاده بوانی سینس کر دی شروع شروع میں بہت

جائدادانے نام كروالى ب اور ال حال ميں ہيں كہ بھى روني مكن

0

میری زندگی کی کہانی مجھاس طرح ہے میں جب بیدا بڑے اور دو بہنیں تھیں جب میں





وفت گزارلژ کیاں زحمت نہ کریں۔

ہو۔فوری رابطہ کریں (سبیل احمہ،

ایک اچھے کردار کے مالک لا کے کا

سانوله، قد ساڑھے جارفٹ، تعلیم

🗷 .....عمر 38 سال ، قد یا کج نث ، 🛛 مل سکتا ہے۔ ( نورمحمہ قصور )

کاروبار، ذاتی مکان، یہے کی درکار ہے اپنی کوئٹی، بینک بیلنس، 🗷 ..... مجھے ایبا رشتہ جاہے جو ریل پیل اطنسار، خوش اخلاق، اس واتی گاڑی، واتی کاروبار ایسے اینے یاس رکھے۔ کیونکہ میرے کیلئے بڑھی لکھی، وین تعلیم لازمی، رشتے کی ضرورت ہے جو گھر داماد والدین فوت ہو کی ہیں میری عمر الجھے بھلے کی پیجان رکھنے والی، رہنا پیند کرے بڑھا لکھا ہو اور تقریباً 28 سال ہے اور درالابان بروں کی عزت کرنے والی جھوٹوں کاروبارسنجال سکتا ہو۔ کاروبارے میں رہ ری ہوں کی برھی تکھی قبلی ے شفقت کرنے والی ایس لاکی کا سلسلے میں اندرون بیرون بلک سے رشتہ درکارے جوسرکاری ملازم رشته در کار ب والدین یا خود مخار جانے کیلئے خوبصورت اور الملیلی لڑکیاں رابط کریں۔(چوہدری ناصر جنٹ لڑے کی ضرورت ہے لائجی سیم خاندلا ہور) اورخود غرض رابط كرنے سے يربيز 🗷 ..... 50 ساله خوبرو بوه كيلئے

اچھے کردار کے یا لک لڑکے کا رشتہ 🗷 .....مید قیملی کی دوشیزہ کیلئے رشتہ درکارے۔ بیوہ کی تعلیم لی ایس ورکارہے بیوہ کی تعلیم ایف ایس می رشتہ درکار ہے۔ رنگ سانولا، سی ہے اور سکول ہیڈ مسٹریس ہے ہے۔ بیوہ کا ذاتی مکان ہے۔ یر هی لکھی، وراثت میں مکان، بیوہ کی ذاتی کو تھی بھی ہے لڑکا والدین بجین میں فوت ہو گئے سید قیملی ہے رشتہ درکار ہے ، اڑک خوبصورت ہو، پڑھا لکھا کم از کم ہیں۔ اچھے اخلاق کا مالک ہوغیر پڑھا لکھا ہو، خوبصورت ہو، گھر ایف اے پاس ہوکوئی غیر اخلاقی اخلاقی عادت نه بول نعنی اور کوامادر بنے کوتر بھیج دی جائے گی، عادت نه ہو شریف اور باادب جواریوں سے معذرت بڑھے لکھے لا کچی اور سید قیملی سے باہر کے خواہشند حضرات۔ (فرحت مجھداراورخواہشمندحفرات فوری رابط کرنے سے پربیز کریں۔ نسرین ،نوشہرہ) رابط كري (فوزية جيس ظفروال) بالشاف مليس يا فورى رابط كري 🗷 .... جميس اين بني ربك

لا کے کی تلاش ہے جو پڑھالکھا ہو، 🗷 ۔۔۔ ایسے خوبرو لڑکے کیلئے کی اے کیلئے ایسے لڑکے کا رشتہ خوبصورت ہو، زائی کاروبار ہو، رشتہ درکار ہے جو شادی کے بعد درکار ہے جو برجا لکھا ہو، فوری طور پر بیرون ملک لے جانا خوبصورت ہو، ذاتی کاروبار ہو، تعلیم یافتہ والدین کی اکلوتی اولاد جاہتا ہے۔ ایس لڑکی کا رشتہ درکار رھوکے باز سے معذرت فوری وراثت میں مکان، وهو کے باز ہے جوخوبصورت ہو، بڑھی لکھی ہو، رابط لڑکا خود مجھی مل سکتا ے معذرت فوری رابط لڑکا خود بھی عزت کرنا جائتی ہو، حال باز اور ہے۔ (راشد علی ، وسکه)

رنگ گورا، تعلیم یافته، دیندار، 🗷 ..... 45ساله بود کیلے رشته (محرقیصر، بول) حمود، پسرور)

🗷 .... 25 ساله بيوه كيلي ايك كرير (نورفاطمه ميلي) 🗷 .... بمیں ای بنی کیلئے ایے (محراصغ، لا ہور) ذِاتْي مكان، يرْحى للهي خوبصورت

جواب عرض 18?

## گلدست

بلکه یرامید ہونے کا نام ہے کرار کہ ہردن کے بعد ساراتاور ہرسا رات کے بعد روثن صبح بھی ضرور

اقوال زرين الك وفاداردوست تلاش كرتاب ليكن خودوفا دارتيين موتا 🖈 اگر کسی ہے وفانہیں کرتے تو ای کو بریاد بھی مت کرو 🖈 کسی کواتنا مت رلاؤ که اس کے آنسوتہارے لیے زبچر بن ا كم نظر ذالنا بهي ايك عبادت 🖈 اگر کوئی تم پراحیان کرے تو لوگوں کو بٹاؤ اور اگرتم کسی پر احمان كروتواس جصاؤ الك ارب جموت بولنے سے بہترے کہ ایک سے بول کر بارجاؤ 🖈 عشق کی آگ صرف اور صرف ورویش کے دل میں روعتی ہے

ا پناہم راز صرف اے ول کو بنا

ثلا بيارموت سے كرو جوبرات:

ایم و لی اعوان گولژ و ی

لوکامیاب رہو گے۔

🕁 غدا کی نظر میں عظیم وہ ہےجہ کا اخلاق بلندمويه الم شرت ببادری کے کارناموں کی مبک ہے ہے تہاری عقل تہارااستاد ہے محمرآ فتأب شادكوث جھی سوحیا ہے

☆ ہر لفظ میں ایک مطلب ہوتا ہے اور ہر مطلب میں ایک فرق ہوتا ہے 🖈 زندگی میں دو چزیں نوٹے کے لیے ہوتی ہیں سمانس ءاور ساتھ سائس ٹوٹنے سے انسان

ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹے سے انسان باربارمرتاب 🖈 وقت اور پیار دونوں زندگی میں اہم ہوتے میں وقت سی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی کے ساتھ تہیں ہوتا۔

☆ نینداورموت بنیندآ دهی موت ے اور موت ممل موت ہے۔ 🖈 وقت اور تجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیوں کہ اكثر وقت يرتمجه نبيس ببوتي اورتمجه آنے تک وفت نہیں بچنا۔ 🖈 یقین اور دعا نظر نہیں آتے کیکن ناممکن کوممکن بنادیتے ہیں۔ 🖈 زندگی مایوس ہونے کا تہیں

وا\_عرض 219

أليهى بالثين جهر میلومیس \_\_اسلام ملیم ☆ او کے بیں \_\_انشاءاللہ 

🖈 تھینک نوئبیں \_ ۔ جزاک اللہ الله الله الله الله ي آئى ايم فائن جيس \_\_الحمد الله ۲۲ زېردست تېس \_\_ سحان الله شاہدا قبال ہوکی

دوی کارشته ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے اگر محق سے پکڑو تو مر جائے گانری سے پکر وتواڑ جائے گا اور اگر محبت سے پکر وتو ساری زندگی آب کے ساتھ رہے گا رائے اطبہ سعود آکاش

حديث نبوي

یارے نی کریم علی کی طلبے کے دوران ارشاد فرمارے تھے کہ تم مسلمان ایک د دسرے کوتھا ئف دیا کروایک آ دی نے کہا حضرت جی اگر کسی آ دی کے پاس گفٹ نہ ہوتو پھر کیا دیا جائے آپ نے فرمایا کیا تم اے اپی ایک مسكرابث بھی نہیں دے سکتے۔

FEMINE



کین اس کی طاقت انسانوس چنانوں کوریزہ ریزہ کردی ہے۔ 🖈 آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مبتا ہے لیکن کوئی اس ک قيمت اس وقت تكنبيس حان سكتا جب تک اس کی این آنکھوں سے 🖈 تين چزي سخت تيرين بي جوانی میں مقلنی سفر میں تنگدی اور تڪ دئي ميں قرض۔ 🖈 جو محض آنکھ کی التجاہ کو نہ سمجھے اس کے سامنے زبان کو شرمندہ تكلف مت كروبه ﴿ رشت اور سود ے میں بہت فرق ہوتا ہے رشتے قائم کیے جاتے ہیں اور سودے طے کئے ماتے ہیں۔ 🕁 کوئی بھی رشتہ بدن پر پہنے ہوئے لباس کی مانند مبیں ہوتا کہ جھے اتار کر پھینک دیا جائے اور وويرابدل لياجائ 🖈 کی انسان میں خوبی و کھے کر بیان کروآ خرخا میل جائے گی۔ 🖈 اگر آپ کی آنکہ خوبصورت ہے تو آپ کود نیااچھی گلے گی لیکن اگرآپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کوا چھے لگو گے۔ محمصفدركراجي دنیامیں ایبا کام کروکد سب اے دنیا یں ہے۔ کرنے کی تمنا کریں۔ تحثور کرن

🖈 ول کی بزارآ تکھیں ہوتی ہیں عربه محبوب کے عیبوں کوہیں و کھے 🖈 کسی کا دل نه دکھا تو بھی ایک دل رکھتاہے۔ ☆ ونت کنی کاانظار نہیں کرتااس کی قندر کرو۔ ا جو کام اپنول سے ند ہو سکے س کے لیے ناممکن مجھو۔ ا رشته دارول سے رشتہ نہ تو ژو اس سے خدا ناراض بوسکتا ہے۔

🖈 احیان کی قیدسب ہے بڑی قیدسے بری قیدے المحموث رزق كوكها جاتا ب المعنفي عصيقال كوكها جاتاب

🕁 وقت کسی کا انتظار نبین کرتااس کی قدر کرو۔

الله نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔

محمدا عازاحمه خانيوال

مهكتي كليان

الله خوبصورتي علم وآواب س ہوتی ہے لباس سے نہیں۔ 🏠 آنسو بهانا دل کوروش کرویتا 🖈 حیااور کم بولناعقل کی نشانیاں الك فخرب 🖈 کسی انسان کی نرفی بی اس کی کمزوری کوظا ہر کرتی ہے کیوں کیہ

یانی سے زم کوئی چیز تبیں ہوئی

ویل نے میس کینے سے پہلے موکل ہے یوچھا کہ تمہیں کس سليلي ميس كرفتار كيا كياتها سرکاری کام میں مداخلت کرنے کے جرم میں تم نے کس کام میں مداخلت کی تھی البيئر صاحب مجه كرفار كرنا عاہتے تھے میں نے مزاحمت کی

نس طرح کی مزاحت کی تھی مار پیت یا بحث ومیاحشه۔ نه مار پید نه بحث ومباحثه بس وه

ہیں ہزار مانگ رہے تصاور میں نے پانچ ہزار دینے کی کوشش کی

كوثر عبدالقيوم عرف سولي

ایک آ دمی جھوٹ ہو لئے کی وجہ ہے کافی مشہورتھا۔

بنسنامنع ہے

ایک ای ساله عورت کویتا حلا تو ڈرتے ہوئے اس عادی سے بولی کہتم ہی دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے آدی ہومیں تو بیدد کھے کر جیران رہ کی ہوں لوگوں کی ہاتوں كودفعه كرو ال عمر مين بھي پيشن یہ جمال یہ رعنائی میہ دلکشی بوڑھی اعورت شرماتے ہوئے بولی ائے الله لوگ بھی کتنے ظالم ہیں اچھے بھلے ہے انسان کوجھوٹا کہتے ہیں امدادعلى عرف نديم عباس









یا پھرمیراخواب ہی رہے گا کیا میرا یہ خواب بھی پورا ہو گا کاش یہ میرے سپنے کچ ہو جاتے راشد لطیف صرے والا

رياض احد کی ڈائزی

کرتا ہوں بھی بھی بھی سے دور مت جانا میں آپ کے بنامیس رہ سكنا ايك بارصرف ايك بارجھ مل حاؤ پھر میں دنیا کو دکھا دوں گا کہ بار کے کیاجاتا ہے میں نے باركيا باوركرتابي رجون كالبحى تو مجهد اینا چرا دکھا دیا کرو کہال غائب رہتی ہو آپ کے باس ميرے ليے نائم بى بيس ب مي تو دنیا کا بر کام چھوڑ کر جھی آپ کے یای آسکنا ہوں کیا آپ کھے کھے وقت ميرے ليے سين نكال عتى میں جانتا ہوں عورت مرد کی نسبت زیاده مجبور ہوئی مگر پھر بھی اگر میرے دل کے جذبات کو بھے کر مجهت ملنه كايروكرام بنالومبرياني ميري جان ورنه انظار كرتا مول كرتا ريول رباض احمد لابور

تبسم کی ڈائری

جب انسان كوتنها في دسي بيتواس

ہوں تم نے تو اپنی شادی کر لی اور
میری زندگی کراب کر دی دل
ر بزہ ر بزہ ہوگیا پہتنہیں لوگ و فا
کیوں نہیں کرتے اب تو جھے اپنا
دیے ہیں اب تو صرف کی ہے
انسان کی حلاش ہے جو بھے اپنا
کوئی بھی و فا دار نظر نہیں آتا ہر
انسان دھوکہ دینے کا سوج لیتا ہے
انسان دھوکہ دینے کا سوج لیتا ہے
انسان دھوکہ دینے کا سوج لیتا ہے
کوئی تو و فا دار ملے گا جو میر ک
نو نے دل کو جوڑے
نوال کو جوڑے

راشدلطیف کی ڈائزی

کاش کونی میرا ہوتا بھے
لادارٹ کو اپنا سمھتا دنیا کے ان
حسین لوگوں میں ہدردانسان اپیا
ہوتا ملادٹ سے پاک صاف کوئی
دوست جو میرے سب مم بٹالے
ادر بجھے بچا بیار کرے ادروہ وفا کو
پیکر ہو جو میری چاہت کی قدر
کرے جو مجھ غریب کو آسرا دے
جو مجھ غریب کے قدم سے قدم ملا
کر چلے مجھے بھی گرنے نہ دے
میری سوچ سے بڑھ کر ہوائی کے
زائن پر سچ الفاظ ہوں جس کا دل
میری سوچ ہو کی ابیادوست ہے
کجی سچا ہوگیا کوئی ابیادوست ہے

جوا*ب عرض* 221

## شاہر رفق کی ڈائری

جہاں خوتی ہوو ہاں م بھی ہوتے ہیں خوثی اورغم انسان کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں دنیامیں کوئی ایما ہیں جے خوشی کے توعم نہیں ہے یاعم ہواتہ خوشی کہیں ہے خوشی ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے جو آتی ہے چلی جاتی ہے م مارے پاس بی رہتے ہیں خوشی میں سب خوش خوش شریک ہوتے ہیں اوردعادية بي مرغمول ميس كوكى شريك تبيس ہوتا ايسے انجان بن جاتے بیں ایسے مندموز کیتے ہیں جيے كو يا جانے أى نبر مول جب انسان كوخوشيان اورغم مين فرق محسوس ہوتا ہے تو وہ عم بہتر لگتے ہیں کیوں کر م اینے ہوتے ہیں خوشی کے مطلے جانے کا حساس موتاع م كاحساس رات كي تنهاكي میں ہوتا ہے جب آنکھ میں آنسو چىك ائتىتە بىل جن يركسى كااختيار تهيس ہوتا پہو خشی میں بھی نکل یوتے ہیں مرخموں میں ان کا مزہ بى بچھادرىيكاش كونى اس دنیامیں ایساہوتا جومیرے دکھوں كابداواكرتا رضانہ جی جب ہے آپ نے میرا زل توڑا ہے نہ مرتا ہوں نہ جیتا

SCANNED BY AMIR

3

READING

ہے جیہاں بھائی محد ندیم عباس ڈھکو تیری حاہتوں <sup>ک</sup>ر سلام ۔ منظورا كبنسم بيجفنك

## عرفان کی

اداس بے دلی آشفتہ حالی میں لمی كسيحى جماري زندكي بإرو جاري زندگی کے تھی آج آٹھ جون ہے میں اپنی زندگی کو کسی اور کے نام کر جلا ہوں اس مخص کے نام جو مجھے انی جان ہے بھی زیادہ عزیز رہا ہ آج میری زندگی کا ب برا دن ہے کیوں کہ جو تھ جھ کو يا مجيح سالول مين روتي ديكه كر نداق ازایا کرتا تھا وہ محص جو میرے بیار کونسنیم کرنے سے مُريزاتها آج وهمخص صرف اور صرف میراے میں اس کے پیار کو نے کے لیے لتنی دعا نمیں مانگتا تفاخدا کی بارگاہ میں ہرروز اس کو یا، طانے کے لیے کیا کیا جشن تمرتا تھا آج وہ تخص بیرا ہے اب میری زندگی کے لمحات بہاروں کی آ کائی کریں کے میرا پیار اس کے لیے سیا ہ شایرتب سے بی مجھ کو خدانے اس کے پیارے نوازہ ہے جومیرے کیے سی نعمت ے کم میں ہے میری جان یانا خیال رکھنا میں تم کوجلد ہی اینے يبار کې جخفکزي لگا کراينا بنالوں گُا عرفان مراوالمنذي

ہاؤ*س چیج گیا ین کے حدے ز*یادہ پیار نے ول میں نگا تگت پیدا کر دی اور اس طرح ملاقاتوں کا سلسله شروع ہو گیا نئیس دسمبر کی ملاقات سرد دحمبر ہمیشہ یاورہے گا اس کے بعد سولہ مارج کو تیسری يادين زنده ٻين تقريب مين لل کر شركت كرنامين بهي تبين بهول سكتا اس دن ہفتہ تھا بھائی نے میٹرک کے پیر میں آخری پیر دینا تھا افسوس کے مجھے ابوارڈ ملا اور بھائی نديم كونه لمامكريه ميرانبين اس كااپنا ابوارڈ تھا کیوں کہ ہم میں کوئی فرق نەتھانومئی کو جھنگ آ مربائث سرت ہوئی جہاں ہم سے دی مئی کی شام دربار شاد جیونه کروزیاں پہ رہم چراغال مل کر انجوائے کی اور پھر گیارہ می کو الميكشن وكجي كرباره متى كواربان ستكم ماؤ بین کھے وہاں بیٹ بڑی میٹنگ بچس میں عمر دراز آ کاش ساہیوال کے ایم ویل عامر جث سميع الله ملك شركت في شكني دى پھرملکر عامر جٹ اور سمیع اللہ کے ساته سابيوال جانانبين بحول سكتا تمیں جولائی کوندیم ہاؤس پر جانا تجهى نبين بجول سكتاا كتوبر تخيآخر میں کپھر ملاقات دوئی میں سیجہتی ایک عظیم اشاشہ ہے قار تمین میں جس عظیم بھائی کی بات کرر ماہوں وہ سی تعریف کامختاج نہیں ہے اس کی عظیم دوتی میراقیمتی سرامایی

کی ایک ہی خوہش ہوتی ہے کوئی اس کا ہم تشیں بن جائے کوئی اس کے دکھ در دکو سمجھے مگریہ تو قسمت کی مات ہے بھی سی کو بہت زیادہ ل كربهمي هجي تبين ملتا اورجهي فيجهابيا ل جاتا جس کا وہم وگمان بھی نہیں ہوتا مجھے آج بھی کم ایریل پر یادے جس کوفول ڈے بھی کہتے ہیں مگر یہ فول ڈے نبیں بلکہ ندیم ڈے ہے کہنا احیما لگتا ہے کیوں کهاس دن میری زندگی میں ایک نديم كى آمد بولى جي كدنديم نام ہے ی ظاہرے کہ ہم تقیں کو کہتے میں اس لیےوہ ایک احیما ہم تقیں ثابت بواليس ان دنول ميثرك کے پر یکٹیکل کی تیاری کرنے سكول جاتا تحاجب نديم ميرى زندگی کا حصہ بناای سے سلے بھی میرے طرز مزان سے مجر پور دوست تھے جن میں عمر دراز آ کاش جرائل آفریدی ۔اور شاندروز كاليس ميرے دل كوسكون دیق تھیں ندیم آیا تو محض ایک خواب بن کر تھا حقیقت کا روپ دھار گیا ہاری کافی کولیس ہوتی تختیں بھائی ندیم مجھ ہے بھی اچھے رویے میں بات کرتا تو بھی رو من ہوئے میں ہم دونوں ہم راز بن گئے جواب عرض کروپ میں بھاراتمبرشائع ہواتو ہمارارابطہ جوا، وبحنا مناناتو چلتا رما <u>پھر میں</u> ین اگت 2012 کوندیم کے

بوا*ب فرض*222





# آئ<u>نن</u>هرو برو

-----

اسلام علیم ۔ مردیان احمرصاحب کیسے ہیںآ پ کرم سے خیریت ہے بیوں گئے میری طرف سے جواب مرض کی ورکی میم کواوراس کے ساتھ جڑے ساف مہران کومینوں جراسلام قبول ہو ماہ جون کا شارہ اس بار میں نے فیصل آباد ہے جا کرفریدااس ہارتھی جواب مرض نے انتظار کروانے کی حد کر دی سب ہے سلے اسلامی سنچہ پڑ جااورا بیان تاز وہو گیااس کے بعد ماں ئی یاد میں بیاری آئی جان کشور کرن نے بڑے ظریقے ہے تج رکیا بہت احما تھا تھر کہا نیوں کی طرف کا مزن ہوا سب ہے نملے کہائی۔۔ ہم تھے جن كے سارے - يا برعلی خان \_ تم كہاں ہو بحمد يوٽس ناز \_ \_ايسانھى ہوتا ہے \_ائم اشرف \_ \_ يوشيد ہ ۔۔ پیشق نہیں آساں ۔سیدہ جیاعباس ۔ گل بہار۔ نادیہ نزش ۔ نادیہ جی بہت آجھی ۔ پ کی میری دعا ہے کہ آپ اس سے بھی اچھالکھیں میر بی دعا نمیں آپ کے ساتھے ہیں۔۔را بی سہی ۔مش افتثال ۔۔ جیناُ صرف میرے لیے تی تحریراً تش فائز د۔ کون ہے وفاحسین کاظمی ۔ ۔ کہاں تم کہاں ہم ۔ایم آئی این تشمیری ۔ یہ پیار کا سرا ب ۔فلک زامد جو مجھے اس ناول میں بسیت کہائی تھی وہ ترجی جنت۔ منظور البہم بھانی قسم ہے آپ کی سٹوری پڑھ کرمیری آنکھوں میں آنسو آ گئے بسم بھائی میری دلی دعاے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس نیک کام میں اجروفا دے آمین میں نس کس کہائی کی تعریف کروں بلکہ ای بار پورا شارہ ہی قابل تعریف تھا۔ریاض احمد صاحب میں آپ سے می طب ہونا جا بتا ہوں آپ نے اس بندہ نا چیز کوائں قابل سمجھا کہ اپنی جا بت بھر پی تحفل میں جگہ دنی ہیں آپ کا کن لفظوں میں شکر بیادا کروں شاید میرے پاس وہ الفاظ بی تبین میں القد تعالیٰ آپ کو بمیشہ پھولوں کی طرح مسکرا تا ر کھے آمین ریان ساحب آپ سے ایک ریکویسٹ سے کے آپ کئے یاں میری تین سنوریال پڑھی ہیں ادر پلیز ان کوچھی کئی قریبی نشارے میں جگہ دے کرشکریہ کا موقع فراہم کریں آخر میں میں اپنے کچھ دوستوں کے نام لکھنا جا بتا ہوں جو مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یادر کھتے ہیں سب ہے سلے بہاری بہن عانبیہ ہے ' موں ہ' یہ ٹی نبن کوئی بھی بھائی آئی بہن یہ حسان نبیس َ رتا عانبہ بی یہ میر اَفْرَضَ تَقَامِیری وعاہے کہ اللہ نعائی آ ہے کی والدہ محتر مہ کوجلدی ضحت مطأ فرمائے آمین اورمیرے بیارے بھائی غلام د تتکیمرکی الند تعالی دلی مراد پوری کرے اور گوجرا نوالے آئی رخسانہ ہے کہوں گا کہ مجھے اپنی دیا ؤن میں یاد ر کھنے کا شکریہ اور القد تعالیٰ ہے اپیل کرتا ہوں کہ القد تعالیٰ آپ کی والد د کو تعجت و تندر تی عطافر مائے عا نَشْدا فَكُ \_\_رونِي جِزْ انواله\_\_شهرِ مِن وَلِحَي كُوتِقَى \_\_ميرا بيرِ على \_\_صدام وَون جزانواله\_\_ بلال جز انوالدا۔۔ورمیری بیاری سویٹ تی کزن عاشی میری د عاہے کے تعالیٰ تعالیٰ آ پ کوجلدی منزل مقصود پر پہنچا نمیں۔ ماداگست کا شخارہ ملاتو جان میں جان تی آگئی مادائست کے شارے نے جولائی کی کی کو پورا کر

SCANNED BY AMIR



دیااب آتا: ول است کے تاریکی طرف سب سے پہلے اسلام صفحہ پڑھا تو ایمان تازہ ہوگیا اس کے بعد مال کی ادیم پڑھا بیوں کی طرف ہاتھ بعد مال کی ادیم پڑھا بیو کی اس کے بینا م ہے لیکن بھلانہ پائے ۔ کنول بی تنہا۔ پڑھ خواب بر ھایا تو جو بجھے سب سے زیاوہ پہند آئی ان کے بینا م ہے لیکن بھلانہ پائے ۔ کنول بی تنہا۔ پڑھ خواب کو نے بیخھ سات نظار حسین ساقی گھ آجا پر: یک آپی کشور کرن ۔ بوگ صب کے جیت شازید گل میری ادھوری مجب مجیدا تمد جائی ان سب کواتی اچھی سنوری جھنے پر میری طرف سے مبار کباد آئیندرو برویس آپی شور کرن بی نے کہا کہ اب میل برویس آپی شور کرن بی نے کہا کہ اب میل برویس آپی شور کرن بی نے کہا کہ اب میل جواب موض بی شور ہوا ہوا گائیکن دکھ بھیز بینز آپی بی کھنا مت چھوڑ نا ۔ اور آخر میں میں لیکھتی رہیں یہ آپی بی کھنا مت چھوڑ نا ۔ اور آخر میں جواب موض کے نے دعا گوں ہوں جواب عرض بمیشہ بلند یوں کوچھوٹار ہے آمین ۔

و المار الما

وقاص صباحب خط بہت لمباہے برائے مہریاتی خط چھوٹا اور مختصر تکھیں شکریہ۔ ادارہ جواے عرض ۔ اسلام عليم محترم رياض إحمرصاحب اميدے كرآپ خيريت وعافيت ہے ہوئگے اگست كاشارہ دِ مِي نَمِسِ ملا جُو بِبتِ خُوثَى مِهو نَى كَيَّنِ اپنى كوئى تَحرير نه يأكر دل ۋ وب سا گياليكن آئينه رو بروميس دوستو**ل** كى نیں دیکھ کر دل خوش ہے باغ باغ ہو گیا پرکس مظفر شاہ بھائی جان بہت شکریہ میر ے یاس و ہ الفاظ نہیں ان ہے آ ہے کی محبت بیان مرسکول حسین شاکر صاحب بھائی جان میر کی تحریمہ پیند کرنے کاشکر یہ ہے آ ہے دوستوں کی حبیتیں ہیں کے مصروف زندگی ہے وقت نکال مرجواب فرض کی دھی تمری میں شامہ ہو جاتے جیں۔۔سومیا فلک محتر مدجی بہت بہت شکر بدمیرے والد صاحب کے حق میں دعائے لیے اللہ آپ تعالٰی پ کے والدین کا سامیہ بمیشد آپ کے سریر قائم رکھے آبین ایم عامر وکیل جٹ بھائی جان یا دان کو کیا جاتا ہے جو بھول جاتیں آپ تو میرے دل کی دھڑئن ہو ملک علی رضا صاحب آپ کی بیٹھی ملیٹھی یا تیں بہت دللش ہیں سناتے رہواور جیتے رہو۔۔ایم پحقوب صاحب بھائی جان القد کا شکرے میں بھین میں بھی اللہ کے گھ کی صفائی کیا کرتا تھا اور اب بھی جب اللہ تو قیق ویتا ہے کر کہتے ہیں اور دوسری بات آپ ا پنا چشمہ فیکہ ک میں جول آئے تھے میں نے فحاشی کا سبق نہیں دیا تھا بلکہ فی شی ہے روکا تھا آ کے واقعید کے سوالله بيه تاجي بين -- بافي محمة مرياض احمر صاحب آنيندرو برومين سيلا ليه فر دون بوان مراجي كالكا ہوا تھا جنا ہے۔ اس رکن نے مجھ سے رابطہ کیا تھا چند دنول بعد میں نے اس سے را بط متم اردیا شدمیا ہی اس ہے دوئی تھی نہ ونی عہد و پیاں چھ ماہ بعدای نے دوبار د رابطہ کیا بقول اس کے کہای نے میرانسپر تلاش كرني كى بهت أوشش كى محمد يعقوب ذيره غازيخال والے سے اس في مرائم برمانكاس فيلند ويا يُعراس نے میرے ایک دوست سے شامدر فیق سہو ہے میرانم ہانگا تو اس نے بھی اٹکار َمرد یا چنلاراُئٹروں سے رابطہ کرنے کے بعد میرائمبر نہ ملاتو اس نے میرے بہت ہیءزیز دوست رائٹر مقصود النمہ بلوچ ہے میرا نمبر لے كر جھ سے رابط كيا اور كل شكوول كى بوچھاڑ كردى كه آب في جھ سے رابط فتم كيول كيا ب میں نے اے حقیقت بتائی کہ میں اتنا فری نہیں ہوں کہ بات کرسکوں مختصر یہ کیاس نے مجھ سے دو بارہ

بواب عرض 224





SCANNED BY AMIR

متاع حاں تھاوہ محمد عرفان ملک مبارک ہاد قبول کریں ۔ ۔ پچھ خوب ٹوٹے کچھ خوا ۔ ساقی مبارک باد قبول کریں۔۔ ہوگی صبر کی جیت شازیدگل۔۔ برسوں بعدایم ویل عامر جث۔۔ول کا کیا کریں صاحب ثمینہ بٹ لا ہور۔۔ادھوری دلبن نرالہ مغل پیرکل آپ کوبھی میری طرف ہے مبار کباد قبول ہو۔۔اللہ کی آ واز عارف شنمراد رو ہڑی ویلڈ ن ۔۔وفا کی بیار زرا ذکیہ۔۔ پیار کرسراب فلک زامد میری ادھوری محبت پرنس تابش۔ فریب ہے محبت مجید احمر جائی۔ ویری گڈ۔۔ ملے پچھ یوں آستر کراچی ۔میری طرف ہے آپ سب رائٹرز کو دل کی اتھا گہرائیوں ہے مبار کباد قبول ہومیری رائٹر حصراب ہے درخواست ہے کدوہ آئی کشور کرن کے بارے میں لیٹر میں غلط کھیں یا پھرجیسا کے فردوس عوال کراچی نے لکھا ہے کہا ہے کسی رائٹر کی سٹوری احجمی لکتی تھی تو وہ ان ہے رابطہ کرتی تھی اورانہیں مبار کباددی تی تھی کیکن وہ رائٹرز پر تماری دنیالعنت جیجتی ہے جولڑ کیوں ہے گندی اور فضول باتیں کرتے بین ان ہے ایزی لوڈ لیتے ہیں شرم آئی جا ہے ان کوا سے رائٹروں کو کیا آپ کے گھر میں ماں بہن مبیں سے کیا اور مال آئی کشور کرن نے جولائی کے شارے میں لکھا ہے کہ بیمیری آخری کہائی ہےاورمیرا آخری خطے اس کے بعد میں جواب عرض میں نہیں لکھوں گی آئی بگیز آپ جواب عرض میں لکھنا مت چھوڑ یئے گا اگر آپ نے چھوڑ دیا تو جواب عرض کی رونق محتم ہو جائے گی اس لیے پلیز پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ لکھنامت جھوڑ ہے گا آیی میں امید کرتا ہول کہ آئندہ آپ کے بارے میں کوئی غلط نہیں لکھے گا اور نہ بی مجھے کے اورانکل ریاض احمدے گزارش ہے کہ وہ میراخط پوراشا کئے کریں کیوں کہ اس سے ہمارے بگزے ہوئے رائٹروں کو پچھ نصیحت ل جائے گی آخر میں سب رائٹرز کو بور ہے شاف کو کنول جی تنہا کا سلام قبول ہو۔ - كنول جي تنها گومنڌي

جواب ومن 226

READING

Seatton



پردیسی تھی بہت خوب بہن جی آپ کی کہانی ایک بار پھر میرے لیے پہلے نہر پھی خدا آپ کی اور جواب عرض کے لکھنے والوں کی ہرد کی مراد پوری کرے اور خوشیاں فرمائے آئین میری دوسری کہائی بھی انشاء اللہ بہت جلد آجائے گی پھرآپ سب لوگ خوب میری کہانی پر تقید کرنا جس طرح میں نے کی ہے پر میں نے تقید نے جان کی جو بھے ٹھیک لگا وہی کیا باتی ہرانسان کی اپنی اپنی سوج ہوئی ہے آخر میں ہر بار کی طرح پھروی بات کہ ریاض احمد صاحب آپ بھی اپنی کوئی تحریج بلد از جلد بھیج دین نوازش ہوگی آئیندرو محرح بھران کی سئوری پر جنے کے بعد مگر سب بی ایک طرح کے درندے ثابت ہوئے کی دائنروں سے ملا قات کا کیا تھاان کی سئوری پر جنے کے بعد مگر سب بی ایک طرح کے درندے ثابت ہوئے کی دائنروں سے ملا قات کا کہا تو کسی نے جسم فروق کا کسی نے شادی کا کہا تو کسی نے بیا کہ بیری و غیرہ وفروں بی اگر آپ کی رائنرے اپنی کسی بات کی بدلہ کی ہوئی ہیں ہوئے کی بید بھرانسان کی بات سے اور اگر ٹھیک کہد کہا تو یہ بین تو یہ تمام کسینے والوں کے بدلہ کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ ان کے نون کرنے کا غلام مطلب نکال لیکے ہیں مہار کہا دوئی کی خطل ایک گھرانے کی طرح ہے جس میں کسینے اور برجنے والے دونوں بی شائل ہیں اگر جواب عرض کی محفل ایک گھرانے کی طرح ہے جس میں کامو گا سیمیر اسب سے سوال کی جواب عرض کی محفل ایک جواب عرض کی ترق کے لیے دعا گوں ہوں والوں کی ای عز ت اچھالیں گے تو تھسان س کا ہوگا پیریر اسب سے سوال ہیں آگر میں وجاب عرض کی ترق کے لیے دعا گوں ہوں والوں کی ای عز ت الی خواب ضرور ملے گا آخر میں وجاب عرض کی ترق کے لیے دعا گوں ہوں والوں دوران کا جواب ضرور ملے گا آخر میں وجاب عرض کی ترق کے لیے دعا گوں ہوں والوں دوران کی تو ان کے دعا گوں ہوں وہاران میں اس موال کا جواب ضرور ملے گا آخر میں وجاب عرض کی ترق کے لیے دعا گوں ہوں وہاران میں کی کردوں کردوں کی دعا گوں ہوں وہاران کے دولوں کی جواب عرض کی ترق کے لیے دعا گوں ہوں وہاران میں کی دوران کی کا موالوں کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کی دوران کی

يا المان بشير بهاوننگر

زواب عرض 227.



ہیں جواب عرض میں موبائل نہم شائع نہ ہونے ہے لاکھوں آوارہ بدچلن رائٹر میں بہت کی آ گے گا بلکہ بہت اور کے بیار کے بیار کیوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اس موضوع پر دل کو بلا دینے والی تجی کہائی آپ کی طرف روانہ کی ہے مرآپ اس سے درندہ صف تو گول کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹار ہے جن کا بھیا تک چہرہ دکھ کر میں نے کہائی روانہ کی تھی جناب جماالدین صاحب آج بھی میں روز سے مزان چوک کوئٹہ گا مگر مجھے جواب عرض نہ ملاجن کا کو بین ملاقات آپ کی طرف روانہ کرتااب اپنی تصویراور تعارف ارسال کر جہھے جواب عرض نہ ملاجن کا کو بین ملاقات آپ کی طرف روانہ کرتااب اپنی تصویراور تعارف ارسال کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کہ آنے والے تارہ میں میراتعارف ملاقات ضرور شائع کریں گے میری طرف سے آپ کی آپ کی پوری ٹیم کواور جواب عرض کے تمام رائٹرز کودل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو طرف سے آپ کی آپ کی پوری ٹیم کواور جواب عرض کے تمام رائٹرز کودل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو

.اداره جوا*ب عرص* اسلام علیکم ماہ اگست کا شمارہ میرے ہاتھوں میں ہے جس کا کریڈت میں صرف ریاض سرکو دینا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی بدولت ہی میمکن ہوتا ہے کہ میں بڑھ کرتھر وکر علی ہوں سروری تھینکس اس کے بعد شارے کی طرف آتی ہوں تو مجھے جوسب سے زیادہ ۔ نئوری پسند آئی وہ شازید گل کی ہے ہو گی صبر کی جیت اورا دھوری دلہن نرالہ مغل پیرکل کی اس کےعلاوہ ۔ ثمینہ بٹ لا ہور کی ملکی پھلکی تحریر کافی مزے کی تھی برسوں بعد۔۔ایم وکیل عامر جٹ اتن حجوثی عمر میں آپ اتناا چھا لکھنے ہو۔۔یادیں ثناا جالا اور فریب ہے محبت مجید احمد جائی صاحب کی سٹوری بھی مزے کی تھی باقی ابھی پڑھی نہیں ہیں انہیں پڑھ کر ہی ابن پر تبھرہ کروں گی ہماری سب کی لاؤ ٹی۔۔۔ آپی کشور کرن کی تعیریف نے لیے تو میرے یا ٹن الفاظ ہی نہیں' وں آئی جی آپ کو بیتہ ہے مجھے آپ میں ناز یہ کنول نازی کاعکس نظر آتا ہے پلیز آپ کی بہن آپ ہے ریکو پیٹ کرتی ہے کہ لکھنا بھی مت چھوڑ نامیں نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے جو کہ مرریاض احمد آپ تک پہنچادیں کے آگر دس لوگ برے ہوں تو ان لوگوں میں یا کچ آتھے لوگ بھی ہوں گے آپ ایسے لوگوں پر دھیان ہرگز مت دیں اس کے علاوہ میں نے اپنے انگل پرٹس مظفر شاہ صاحب سے سوری کہنا جا ہوں کی کدا گرآ پ کومیری بات بری لگی ہے تو ویری سوری آ پ ہمارے بڑے اور سینئز میں ہم بچول کو ڈانٹ سکتے ہیں اور گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کیمالکھ رہے ہیں اچھایا برا۔میرا تو یہ مطلب تھا کہ نقید بے شک تقید ہے مگر تقید برائے اصلاح ہونہ کہ تقید برائے تقید ہوای کے علاوہ یا سر ملک صاحب ۔سوپرا ملک - رمضان بمنم صاحب - ملک علی رضا - فز کارشیرز مان - آپ سب کا بهت بهت شکرید میرانکها بیند كرنے كا حق نوازلسبيلة ب كابھى بے صرشكريه ميرابہت ساسلام اور دعائيں جارے بھائى شاہد وقت صاحب شادی کی مبار کباد بھائی جان صداخوش رہومسکراتے رہو۔اور کیا میں اچھادوست ہوں سلسلہ ختم کرے کوئی اور نیا اور اچھا سا سلسلہ شروع کریں پلیز باقی سب ٹھیک ہے شاعری تو سب کی لا جواب ا ہوتی ہے گلدستہ میراپند یدہ سلسلہ ہے تمام مردول کے لیے میراپیغام ہے کہ خداراا کرآپ آج کی عورت ک عزت کرو گے تو تبھی آپ کے گھرٹی عورت کو ہمیشہ عزت ملے گی اس لیے پلیز عورت ٹی عزت کرواس کی طرف اٹھنے والی نگاہ میں حیا پیدا کرو کیونکہ آج کل بہت غلط ہور ہائے ہر جگہ پر ادارے میں جیسا



ہاری بہن فردوس عوان نے نشاندہی کی ہے اس کے بعد صرف ایسے لوگوں کے لیے دعای کی جاسکتی ہے اللہ انہیں ہدائت دے آمین ۔ باتی تمام قارمین کوسلام اور جواب عرض کے لیے دعا کہ بیستارہ ہمیشہ چمکتا رہے آمین لیٹر کافی لمباہو گیا ہے پلیز سرریاض پوراشائع کرنا اللہ حافظ۔

\_\_\_\_\_\_راواليندي

اسلام علیم ۔ بھائی صاحب میں ایک غریب سالڑکا ہوں میں کافی عرصہ ہے جواب عرض پڑھ رہا ہوں اور کافی ساری تحریر یہ بھی بھیج چکا ہوں اور ان کوشائع کرتے ہیں میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت رسالا بنایا ہے جس میں ہمیں کافی ساری چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں بہت اچھی انچھی ہاتیں تھی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر دل باغ باغ ہوجا تاہے بچھے کافی عرصہ ہے جواب عرض پڑھنے کاشوق ہے جواب عرض پڑھا ہوں اور دوسرے دوستوں کو بھی پڑھنے کو دیتا ہوں بھائی میں ایک تحریر آپ کے ہاں ارسال کرچکا ہوں اس کوشائع کرنا آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی جس کانا محبت ہے وفاتھی ہے اور قار مین کا ارسال کرچکا ہوں ان کوشائع کرنا آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی جس کانا محبت ہے وفاتھی ہے اور قار مین کا شکر گڑ ار ہوں لوگوں نے میری تحریر نی پہند کی ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جواب عرض دن دگئی رات جوگئی ترقی کرے آمین۔

دوالفقار جہم جو ہان میال چنوں

اسلام علیم ۔ مر بی آپ ہے ناراض ہوں گدآپ نے میری کہانی میری اپنی آپ بی شائع نہیں کی
اوراس بار بی ایک اور کہائی آپ کی خدمت میں ارسال مرر ہا ہوں میں بہت مشکل ہے جواب عرض
منگوا تا ہوں اگست کا شارہ میر ہے ہاتھوں میں ہاں اسال می صفحہ بڑھااہ رماں کی یاد میں کیا ہی بات ہم منگوا تا ہوں اگست کا شارہ میں کوئی کھاری نہیں ہول تھوڑی بہت ملطی ہوجائے تو معاف کردیا کر ہم سریہ کہانی میں نے نو بدفیل سنگھ ہے کھی کہانیاں میں دوسال سے بڑھ رہا ہوں آپ تو جواب عرض کی شان ہیں
مزاد در مرد اس کو بین ملتی ہے آپ کی کہانیاں میں دوسال سے بڑھ در ہا ہوں آپ تو جواب عرض کی شان ہیں
اگر آپ چلی گئی تو سمجھ لیس کہ جواب عرض آپ کے بناادھورا ہے لا دارث ۔ گھر آ جا پردیکی ۔ بھی بہت
اگر آپ چلی گئی تو سمجھ لیس کہ جواب عرض آپ کے بناادھورا ہے لا دارث ۔ گھر آ جا پردیکی ۔ بھی بہت
اگر آپ چلی کہانیاں تھیں ۔ فلک زاہد صاحب کہائی بیار کا سراب بہت ہی اچھی کہائی ہے ۔ انظار حسین ساتی
موں بیار کر کے دیکھونا بہت ہی اچھی کہائی ہے پڑھ کرد کیمنے کہ پلیز سر ہماری سفارش کر سے سے خط شرور
شائع کریں آخر میں قار مین سے التماس ہے کہ میرے بارے میں دعا کریں جلد سے جلد میں اپنی خوشیاں دوبارہ حاصل کر سکوں ۔

بواب عرض 229



شائع کردیں بیکہانی مکمل ہوجانے پرمیراایک اور کہانی لکھنے کا ارادہ ہے جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا آپ
کولکھ کرارسال کرتا جاؤں گااس کے علاوہ میں جواب عرض کے تمام رائٹرز کودا دریتا ہوں کہ سب اتنااچھا
اچھالکھ دہے ہیں اس کو پڑھ کردل خوش ہوجاتا ہے مجھے جواب عرض جت پررائٹر کی کا میابی پرعزم ہے
اور اب تو میں بھی ان کا حصہ بننے جارہا ہوں یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ کیونکہ ہماری شناخت جواب عرض
سے ہے اللّٰہ کر ہے جواب عرض دن دگی رات چوگئی ترقی کرے آمین انگل ریاض جی اور جواب عرض کے
سے سے اللّٰہ کر سے جواب عرض دن دگی رات چوگئی ترقی کرے آمین انگل ریاض جی اور جواب عرض کے
سے سے اللّٰہ کی کی اور جواب عرض دن دگی رات چوگئی ترقی کرے آمین انگل ریاض جی اور جواب عرض کے
سے سے اللّٰہ کر کے جواب عرض دن دگی رات چوگئی ترقی کرے آمین انگل ریاض جی اور جواب عرض کے
سے سے اللّٰہ کی کی دور جواب عرض دن دگی رات ہوگئی ترقی کرے آمین انگل ریاض جی اور جواب عرض کے

\_وسيم منير\_ ذهليان كھارياں\_ آب قارئین کرام کا بہت ہی مشکور ہول کہ آپ جواب عرض کے دیوانے بن چکے ہیں اس کا کوئی بھی شارہ کئی وجہ سے لیٹ ہوجائے تو آپ کالز کر کر کے ہمیں یادِ دلاتے ہیں کہ رسالہ ابھی تک مارکیٹ كون نبيل آيا آپ كا بہت شكريدآپ كي محتول جا ہوں كا بہت شكريدكدآپ جواب عرض سے بہت ہى پیار کرتے ہیں۔آپ کی جاہنیں آپ کی عبتیں ہارے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ پیچھلے میذم کشور کرن کا ایک لیٹرشائع ہوا تھا کہ دہ رسالہ چھوڑ رہی ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں اتنا مجھ لکھ دیا کہ جمیل بھی حیرت ہونے لگی بلکہ خوشی ہونے لگی کہ جواب عرض کی برانی ساتھی نے ایسا فیصلہ کیوں ان سے میں نے رابطہ کر کے وجہ معلوم کی تو ان کی کچھ شکایت تھیں جن کو ہم نے فوری دور کردیا ہے لہذا وہ اب بھی بھی جواب عرض کونبیں چھوڑیں گی آپ لوٹ اطمینان رکھیں۔ دوآ ئندہ اپنے ایک خط نے ساتھ شامل ہوں گی اورای طرح للھتی رہیں گی جیسا کہ وہ تھتی آ رہی ہیں وہ بھی آ پ ساتھیوں کے درمیان رہنا چاہتی ہیں۔ جواب عرض سے ان کو بھی الی ہی محبت اور جا ہت ہے جیسی آپ سب کو ہے۔ آپ تمام قار مین کے آپٹرز کے بارے میں ان کو بتادیا ہے کہ جواب عرض کے قار ئین ان کی دوری کو بر داشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اوراس کےعلاوہ۔ بھارے ایک رائٹر ناصرا قبال خٹک صاحب ہیں ہم نے ان کی تحریروں کوغورے ویکھا ہے پڑھا ہے برکھا ہے ان کے قلم میں لکھنے کی مہارت موجود ہے۔ ان کے لکھنے کا انداز بہت ہی سویٹ ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ جواب عرض کے لیے ہر ماہ پنچھ نہ کچھ لکھا کریں کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں بہت سی کالزموصول ہور ہی ہیں امید ہے کہ وہ جواب عرض کے لیے لکھتے رہیں گے۔اور جواب عرض کے قارئین کے دلوں میں اپنا محرڈ التے رہیں گے۔

اسلام علیم سب سے پہلے پیٹر ریاض احمر صاحب آپ سے ایک شکوہ ہے کہ پورے کرا جی میں اسلام علیم سب سے پہلے پیٹر ریاض احمر صاحب آپ سے ایک شکوہ ہے کہ پورے کرا جی میں جولائی کی نمیس تک کسی نیوز اجنسی یاد کان پرنہیں ملا کیوں جولائی کا تمارہ لیٹ شائع ہوا ہے یا پھراور کوئی اوجھی پلیز آپ نوٹس لیجئے تا کہ کرا جی کے قار کمین کو ہر وقت جواب عرض ملے میں عرصہ آٹھ سال سے جواب عرض کا قاری ہوں جب تک جواب عرض کا شارہ نہ پڑھوں دل کوسکون نہیں ملتا جا ہیں جولائی رات بیاب عرض کا شارہ ملا بہت خوشی ہوئی کیونکہ بہت عرصہ بعد کرا چی میں بارش ہور ہی تھی اور او پر سے بہلے اسلام صفحہ پڑھا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا اللہ ہم

جواب عرض 230

آئيندروبرو

READNE



سب کواس بھل کرنے کی تو بیلی عطافر مائے آمین پھر آپی نناء اجالا کی کھی گئی سٹوری یاویں پڑھی بہت اچھی تھی پھر فلک زاہد کی سٹوری بیار کا سراب پڑھی بہت اچھی تھی پھر انتظار حسین ساتی ۔ ذوالفقار علی سانول ۔ آپی کشور کرن ۔ ساویہ چو مدری ۔ آپی شازیہ گل ۔ ان سب کی سٹوریاں ٹاپ پڑھیں مجمد عرفان ملک ۔ کنول جی تنہا شمینہ بٹ لا ہور کی سٹوری بھی اچھی تھی بہت پنند آیا۔ نرالہ مغل ۔ مجمد احمد جائی سلام سر کسے ہیں آپ بہت اچھی کہائی لکھنے ہیں آپ مہارک آپ کو پلیز ہر ماہ سٹوری لکھا کریں عارف شنہ اور دارا ذکیہ ۔ آستر کرا جی پرنس بابش چشتیاں ۔ کی سٹوری میری ادھوری محبت بہت زبردست تھی شنہ اور دارا ذکیہ ۔ آستر کرا جی پرنس بابش چشتیاں ۔ کی سٹوری میری ادھوری محبت بہت زبردست تھی آپ کی سٹوری کا انتظار کرتے ہیں شکریہ ۔ آخر ہیں آپ بھی سٹوری کا انتظار کرتے ہیں شکریہ ۔ آخر ہیں جو گئی ترقی کرے آمین ۔ واب عرض دن دگئی رات جو گئی ترقی کرے آمین ۔

مالكيكتي

اسلام علیم امید کرتا ہوں کہ سب شاف خیریت ہے ہوگا جناب آپ بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ کو دو تین بارکہا کہ میرانم سرشائع کردیں گرآپ نے میرانم سرشائع نہیں کیا پھر دوبارہ نون کیا ہمارا جواب عرض ہے انہیں سال پرانا تعلق ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا خیال کریں اور جواب عرض چھوڑ نے کی نوبت آئے۔ بھے پر بہت دباؤے کم جمیشہ انکاری ہی ہے اب آئے ہیں جون کے جواب عرض کی طرف کہانیاں اچھی تھیں ہم تھے جن کے سہارے پرنس بابرعلی خان کی کہانی پڑھ کردل بارباررویا نوادکوالیانہیں کرنا چاہے تھا۔ پوشیدہ آنسو خورشیدز وہیب کی کہانی پڑھی بیدکہانی ہے کہا کہ لڑکی سے منان لا کے محبت کرتے تھے آج کل محبت ہے مطلی لا کیاں خود برباد ہوتی ہیں اور پھر روتی ہیں۔ جینا مرف میرے لیے آئش فائزہ کی کہانی بہت زبروست تھی۔ کون بے وفاحسنین کاظمی کی کہانی بڑھی پڑھ کر مرف میرے لیے آئش فائزہ کی کہانی بہت زبروست تھی۔ کون بے وفاحسنین کاظمی کی کہانی بڑھی پڑھ کر مرف میں ہے بیارکا مرف میرے لیا کہانی بڑھی اور ری بھی ہی ہی ۔ بیارکا مراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی آجی گی گلگا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شائلہ کوخوشیاں وے سراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی آجی گی گلگا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شائلہ کوخوشیاں وے سراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی آجی گی گلگا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شائلہ کوخوشیاں وے سے سراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی آجی گی گلگا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شائلہ کوخوشیاں وے سراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی آجی گی گلگا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شائلہ کوخوشیاں وے



آمین ترخی جنت جناب منظورا کرتیم جھنگ کی کہانی پڑھ کرد کے ہواا ہے ہی دکھ دیے ہیں منظور بھائی نے جو مدد کی ہے القد تعالیٰ اس کو بڑا اجر دے آمین اور جن لوگوں نے ایک مال کو ترپایا ہے ان کو دنیا ہیں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ۔رضوان عبای کراچی کی ڈائری پڑھی اس کے والد کی وفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے آمین آخر میں جواب عرض کے سب شاف کوخلوص دل سے محبة ل بھراسلام قبول ہوسب قارئین کوسلام۔

\_\_\_\_ ملك دوكوند

اسلام ملیم میں جواب عرض کا کافی عرصہ سے قاری ہوں اس میں بہت ساری انجھی باتیں ملتی ہیں کہ میں کافی دیر سے سوجیا تھا کہ میں بھی پچھ کھوں لیکن اپنی مصروفی کی وجہ سے میں پچھ بھی نہیں لکھ پایا ایڈ بیڑ صاحب میں پچھ اور تحریری آپ کے ہاتھ ارسال کر رہا ہوں ان کو شائع ضرور کرنا آپ کی بری مہر بانی ہوگی میں آپ کی اس جواب عرض میں شامل ہونا جا بتنا ہوں مہر بانی فرما کر شائع کرنا آپ کی مہر بانی ہوگی میں آپ کی اس جواب عرض میں شامل ہونا جا بتنا ہوں مہر بانی فرما کر شائع کرنا آپ کی مہر بانی ہوگی اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت میں رکھے اور جواب عرض دن دگی رات چوگی ترقی کر ہے آمین میں بھول

اسلام علیم آپ کیا حال ہے بھائی ریاض احمد اور جواب عرض کی پوری میم کوسلام جناب متاثر کرنے کی بھی ایک حدید فی سے آپ نے تو کسی مجبوب ساا نداز اپنا رکھا ہے کہ پہلی ہی جنگ میں من موہ لینا مرا مطلب ہے کہ جون کا شارہ میر ہے ہاتھ میں ہے پڑھنے کے بعد آپ کو خط لکھنے پر مجبور ہو گیا یہ میرا پبلا جواب عرض ہے جو میں نے بڑھا ہے نام سنا تھا اور اس کی مقبولیت کا بھی علم تھا مگر بچے مصروفیات کے ہواب عرض سے وفاہی ماعث اس سے جدا ہی رہا تھا مگر آپ ول سے عہد کر لیا ہے کہ بچھ بھی ہوجائے جواب عرض سے وفاہی کریں گے واور اکٹر زکا کال کیا خوب کھا ہے تمام جواب عرض کے رائٹر زکومیری طرف سے مبار کہا دقبول ہواور آ داب بھی مر آپ سے ایک جازت جا ہے تھی یہ جو آپ کا آنگن ہے بعنی جواب عرض اس کی خواصورت تیاری جواب عرض کے انجرتے ہوئے شاعر بیں تھوڑی ہی جگہ جا ہے تھی اگر اجازت ہوتو خواصورت تیاری جواب عرض کے انجر نے ہوئے شاعر بیں تھوڑی ہی جگہ جا ہے تھی اگر اجازت ہوتو تی ہواب عرض خدادن دگئی دات چوگئی تر تی عطافر ہائے۔

جواب *عرض* 232

آئيندد برو

SCANNED BY AMIR



مبار کباداور دل ہے ویکم کرتا ہوں اس ماہ بھی سب کہانیاں اچھی تھیں پر جوزیادہ پہند آئی ان ہیں ہے پرلس علی کی کہانی ہم تھے جن کے سہارے ۔ یہ عشق نہیں آساں سیدہ جیا عباس ہیں عشق ہوا۔ فرزانہ سرور۔ بھیگی پلکوں پھرے وفا کے جگنو۔ انتظار حسین ساتی یہ سب اچھی تحریری تھیں بیار کا سراب اچھی کہائی ہے جو جاری ہے فلک زاہد صلاب آپ کی بیا گھی کاوش ہے مزید گھی رہیں کثور کرن آئی کی کہائی نہیں تھی تو ایک کی سے محسوس ہوئی پلیز آئی گھی رہیں۔ اور غربیں بھی سب کی اچھی تھیں مثال کو جرخاں کدھرغائب ہیں پلیز لوٹ آئیں جواب عرض میں شکریہ۔ سب کوسلام خدا حافظ۔

اسلام اليكم \_رياض بھياايند يوري فيملي قارئين رائم زاميد واثق بسب خيرت سے بول كاس د فعد بھی جواب عرض جولائی کے بجائے اگست کا شارہ دیکھ ٹر کافی حمرت ہوئی ہمیشہ کی طرح آئمندرو برو میں بڑھی کافی کرما کری نظر آئی کچھ ماہ ہے جواب عرض سے غائب رہنے کی وجہ بھا بھی کی بالکل اجا تک ویتھ اوران کے دو ننجے نے بچول کی ذ مدداری مجھ برآن پڑئی ای وجہ سے مجھے بچھ دریبوکٹی اور میدا لگ بات سے جواب منس یو هنا بالکل نه چھوڑا خیر خط لکھنے کی وجہ بھی کہد کتے ہیں۔ ۔ آئی کشو سرن جی آئی ر بی آئی آپ سے ایک جھوٹی می بات کہنے منظر مام برآئی ہوں۔۔ آئی آپ کا خصہ بجا۔ ہے آپ ہمار ف بر ک بیں آ ہے امر نے بیون کا مان ہے بھارا فخر میں بار جائے ہے پہنے ایک بارتو سوچیں مجوبیتی ہے تار لز کیاں آپ کی قدم بقدم پیروصد افزائی کی ہیدہے آئ ای مقام تک ہیں اب بچ منجد حاریہ آپ ماتھ چھوڑ رہی ہیں بیا چھی بات نہیں ہم لز کیوں واپ بِ بن مرات ہے کرن آئی جواب عراق میں آپ کا نام ہے مقام ہے اتنی مشکلوں ہے آ ۔ اس منزل تک بیجی ہیں بناسو بے سمجھے آ ۔ اتنا نیبط فیصلہ کر رہی ہیں كرن آلى بيآب كى منزل ہے جگذہ بيآب ہے كوئى نبيں چھين سَننا آپ كى ديكھاد يھى ہم لڑ كيوں ميں حوصلہ بر حقاقام اٹھایا آئے جواب عرض کی جوار کی ایک اچھی رائٹر ہے میں پید کہنے میں ولی عار محسوں میں كرول كى كدووا بيك اورسينتر رائترزكى بدوات بيكرن آني آب أيك عظيم رائتر بين آخريس صرف اتنا بی کہنا جا ہوں کی شاید آپ کے میدان چھوڑ جانے کی جدیے بہت ک لڑ کیاں چھیے بہت جا میں کیونکہ آپ ہم سب کا حوصلہ ہیں دنیا والوں کا تو کام ہے باتیں کرنا ک کی باتوں ہے تنگ آ کرہم کیا جینا چھور دِينَ گُرَّةَ فِي آپ بِيهِ بهت زياده مُهين تو جيھوڙ ايهت بهارا بھي حق ڪا ميد ڪِ آپ مِيه ي انتخاه رونبيل کرين گی اور ریانش بھائی آپ ہے صرف اتناہی کہوں گی ہما ری اور آپ کے اوار کے کی ایب اچھی رائٹا جمیں حچوڑ رہی ہیں پلیز ریاض بھائی میرا خط بورا شائع کرنا شایدآ پی کشور کرن مان جا تھیں پلیز پلیز پلیز آ پی مان جا نیں۔۔ اورسور افلک خال واعلیم اسلام یارتم کیسِ ہوکہانی تمہاری ابھی تک پڑھی نہیں مجھے بتا ہے۔ کداچھی بی ہوگی دیسے تو تبصرہ ادھار ہے ریاض بھیار یکویسٹ کرر بی ہوں پلیز خط پوراشائع کرنا اور جو کہانیاں جنیجی ہیں ان کے بارے میں ضرور موجیئے گا اللہ حافظ۔





نائل بے صدخوبصورت تھا سب ہے پہلے آئیدرو ہرو پڑھا سب کے مجت نا ہے بہت ثاندار تھے فاص کرآپی کثور کرن پڑوگ ۔ ارسلان آرزو۔ سیدہ امام علی ۔ محرندیم میوائی پڑوگ ۔ محر بلال عبای ۔ وقاص انجم ۔ محد ابو ہر ہرو ۔ منظورا کبر جسم کے طویل تجرب بہت مزے کے تھے ویلڈن کہانیوں میں ہم تھے جن کے سہارے ۔ پوشیدہ آنسو۔ ہمیں عشق ہوا ۔ کون بے وفا۔ اور تڑپی جنت خوبصورت کہانیاں تھیں باتی تحریر کا ہمراب فلک زاہد نے خوبصورت کلیق کیا فلک زاہد صاحبہ ہم آئندہ بھی آپ ہے المجھی تجربوں کی امیدر کھیں گر جواب نہیں آیا شاید المجھی تحریروں کی امیدر کھیں گر جواب نہیں آیا شاید کھیے کا طریقہ غلط تھا خیر میں ایک تحریر ارسال کر رہا ہوں پلیز اے جگہ دے کرم ہم بانی کا موقع دیں مجھے امید ہے کہ سب قار کین کو پہند آئے گی پہلی بار خط لکھ رہ ہوں اچھار سیانس ملاتو آئندہ بھی لکھوں گا خط لیٹ ارسال کر رہا ہوں امید ہے جگہاں ہی جائے گی آئندہ جلدی لکھوں گا اب اجازت دیں اللہ حافظ۔ لیٹ ارسال کر رہا ہوں امید ہے جگہاں ہی جائے گی آئندہ جلدی لکھوں گا اب اجازت دیں اللہ حافظ۔

اسلام علیم سرریاض احمد صاحب امید ہے آپ اور آپ کا شاف بخیریت سے خدا کے فضل سے ہونے جواب عرض کو خوب ہجا سنواد کر جارے ہاتھوں کی زیبت بنانے کا شکریہ سر آپ نے میری تخ بروں کو جواب عرض کا حصد بنایا سرایک بار پھر میں نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں میری پہلی تین کہانیاں ۔ اور میر اخط پہنچنے تک امید ہے کہ وہ ملتی ہیں جس کی عضمت پاکیزگی معصوم حیا دار حسن اسے زہر بات کر دیتا ہے تعبتوں سے گندھی نوری کی تعمل کہانی ہے اس کے جذبوں کی ناممل تصویراس کی عرب بات کر دیتا ہے جداد خواب عرض کے خوبصورت اور آق کی زینت ہے گی انسان رشتوں کی خاطر ایک طرف جھک جاتا ہے شاہ ذرکی صورت دوسر ارحمٰن کی صورت رشتوں کا اپنے باتھوں سے گلہ کی خاطر ایک طرف جو باتا ہے شاہ ذرکی صورت دوسر ارحمٰن کی صورت رشتوں کا اپنے باتھوں سے گلہ شونی نا ایسے دونو جوانوں کی مجت نجری دکشش واستاں نوری کی ادھوری کہانی ہے برائے مہر بانی اسے جلد شائے برنا۔

اسلام بلیکم ۔ سرئیسے میں آپ میں آپ کا بہت مقلور ہول کہ آپ میری تحریروں کو جواب عرض کی زینت بخشتے ہیں اور آپ ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری کہائی ماوال مھنڈ یال جھاوال بھی کسی قریبی شارے میں شائع کر کے شکر میکا موقع فراہم کریں کہانیوں ۔ آپی کشور کرن کی کہائی گھر آ جا پر دلی ۔ شاء اجالا کی یادیں ۔ متائ جان تھا وہ محد مرفان ملک ۔ ادھوری دلہن ۔ نرالہ مغل اور برسوں بعدائی و کیل عامر جدان سب کی سٹوریاں بہت اچھی تھیں اور دل کوچھو لینے والی تحریری تھیں اس کے ملاوہ میں ان تمام بڑھنے والوں کا شکر گزار ہوں جو جواب عرض کو پہند کرتے ہیں اور فیمتی آ راء سے نواز تے ہیں اس امید کے ساتھ میں اب اجازت جا ہتا ہوں کہ دکھی محفل میں لکھنے کی جگہ مئتی رہے بقید تمام دکھی دلوں کو یوی طرف سے بہت بہت سلام۔

جواب عرض 234

أغينهرو برو

SCANNED BY AMIR



دل ٹوٹ سا گیا خیر کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے بھر ماہ اگست کا شارہ ملا اسلامی صفحہ پڑھا اور دل کو بہت سكون ملاسيب سے پہلے جوكهاني برهي وه تھي يادين ثناء اجالا بھر بدنسيبي ذوالفقار فير بجه خواب او في کچھخواب بکھرےا نظار حسین ساتی متاع جان تھاوہ ۔مجموعر فان ملک ۔ ملے بچھ یوں آستر ۔ کرا جی سے ہو کی صبر کی جیت شاز بیگل ۔میری ادھوری محبت ۔مجیداحمہ جائی ۔ گھر آ جایرد کی تحریر آبی کشور کرن پتوک ۔ آئی کشور کرن جی آپ کی کہانی کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے آئی جی آپ نے آئینے روبرو آپ کالیٹر پڑھ کر بہت دکھ ہوا سا ہے کہ آپ آج کے بعد جواب عرض ہیں لکھیں گی پلیز آ پیامت سیجئے گا یے ہی ہے تو جواب عرض شاد وآباد ہے آپ کی کہانی ہے ہر بار بہت سکون ملتا ہے آپ کی کہانی پڑھ کر خوتی ہوئی ہے بلیز آپی بلیز آپ واپس لوٹ آئیں میری وعاہے کہ اللہ آپ کو بمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کے ہرغم کودور کرے نیاس بشر کی ایک دعا ہے اور ایک ادنیٰ س کز ارش ہے بلیز آپ جواب عرض مت جِهورُ مِينَ كَا بِليزِ باقى اسْ باربهى سنوريان بهت الجهي تقيس بلكهاس بارتو سارا شاره بى قابل تعريف تها آخر میں میری دعاہے کہ جواب عرض کے تمام رائٹرز کواللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے آمین آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گوں ہوں کہ ہر بار ہی پھولوں کی طرح کھلٹا ہوا آئے۔

اسلام ملیم انکل جی۔ آپ کیے ہیں۔اس باراگست کا شارہ بہت جلد مل گیا شارہ پہلے صفحے ہے لے کرآ خری تک بہت زبر دست نھااسلامی صفحہ پڑ ھاکر بہت مز ہ آیا اورا بمان تاز ہ ہوگیا اس کے بعد کہانیوں کی طرف آیا سب کہانیاں ہی بہت اچھی تھیں کس کس کی تعریف کروں سب کہانیاں بہت زبر دست تھیں شاعری میں پورے شارے کا مزہ دوبالا کرویا سب اشتہار بہت زبردست تھے اچھے تھے سب کیکن اپنے اشعارنہ یا کردکھ ہواانکل جی کچھتو خیال کریں۔اس کے علاوہ شعری پیغام اینے بیاروں کے نام بہت مزہ آیا سب شعر بہت زبر دست تھے لیکن اس میں میراشعر پیغام ہیں تھا میں نے دوشعری پیغام بھی جھیجے ہوئے ہیں اس کےعلاوہ شارے میں باقی چیزیں بھی عمدہ اور اچھی تھیں انگل جی میری آپ سے شکایت ہے میری دعاہے کہ جواب عرض دان دکنی رات چوکی ترقی کرے آمین

\_\_\_\_خضرحیات \_رانا شامدمحمود\_راناعمر دراز \_محمد نعمان \_را نا شعیب\_روڈ وکھل \_ اسلام علیم سب دوستوں کومیرا سلام میرا جواب عرض میں پہلا قدم ہے اس دھی تگری میں پہلا قدم ہے اور پہلے میں اس رسالے کو جانتا نہیں تھا کہ بیکیا ہے کہاں سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں خرمیں اہیے بیارے اور تنصے سے کزن یا سروکی ہے ملئے گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بیدرسالہ دیکھواور وعدہ کرو کہ آت ہر ماہ خرید کر پر مو گے تو اس نے مجھے اس کے متعلق انفار میشن وے دی میں سمجھ گیا اور آج دومہینے ہو كئے بيں اور اس نے مجھے آج لكھے كوكہا تو ميں نے لكھ ديا اور مجھے بينيس پية تھا كہ يہ بھيجتے كيے ہيں اس نے کہا کہ چلوڈ اک خانے میں میں پوسٹ کروا تا ہوں آب دیکھتے رہنا پھرہم نے پوسٹ کوایا اور الحمد الله آئندہ سے خود ہی لکھ کر بھیجا کروں گااور خود ہی پوسٹ کروایا کروں گاریاض صاحب اب آپ کی مہر ہائی اس لیٹرکوشائع کرد ہے گاتا کہ میں آپ کاشکر میاد اکرسکوں باقی الگے شارے میں تکھوں گاخدا حافظ۔





#50cety.com قربان في جنو يے فيار جر و ثاو تيم

اسلام علیم ۔امید کرتا ہوں کہ سب خیریت ہے ہوں گاس بار بھی شارے کے لیے کائی انظار کیا نہر میں پھر شاہد رکیق صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ اس دفعہ جولائی کا شارہ اگست کے ساتھ ہوگا پھر رسالے کے لیے انظار کا بیسلسلہ ستائیس جولائی کو اختیام پر پہنچا اور ڈانجسٹ کے درش ہوئے پچھلے ماہ عمد کی مھروفیات کی وجہ لیے انتظار کا بیسلہ ستائیس جولائی کو اختیام پر پہنچا اور ڈانجسٹ کے درش ہوئے پچھلے ماہ عمد کی معروفیات کی وجہ کہانیوں کی فرست کی جانب بڑھے تو سب سے پہلے ثناء اجالا صاحبہ کی سٹوری بڑھنے کوئی اس کے بعد کہانیوں کی فرست کی جانب بڑھے تو سب سے پہلے ثناء اجالا صاحبہ کی سٹوری بادیں پڑھنے کوئی اس کے بعد کہانیوں کی فرست کی جانب بڑھے تو سب سے پہلے ثناء اجالا صاحبہ کی سٹوری بادیں بڑھنے کوئی اس کے بھورت کوشش کی خوبھورت کوشش کیان بھلانہ بائے نظر سے گزری اچھالکھا ہم تھر جلدی بات کریں تا اشکان کی جو بھورت کوشش ہوئو ہو بات کر کے اچھالگا ہم پھرجلدی بات کریں گا شعار بھی عمدہ تھے لیکن خطوط کا کافی دکھ ہوا آئی سے بات کر کے اچھالگا ہم پھرجلدی بات کریں گا شعار بھی عمدہ تھے لیکن خطوط کا کافی دکھ ہوا آئی بارے میں جو لکھا وہ غلط ہے آپ ڈانٹ ڈیٹ کے بجائے آپ عفو در گزر کر لیتی تو آپ کے وقار میں بارے میں جو لکھا وہ غلط ہے آپ ڈانٹ ڈیٹ کے بجائے آپ عفو در گزر کر لیتی تو آپ کے وقار میں اس کے لیے اضافے کا سب تھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری گی ہوتو معذرت آخر میں سب کے لیے اضافے کا سب تھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری گی ہوتو معذرت آخر میں سب کے لیے نہیں اور رسالے کے لیے دعا گو۔

اسلام علیم امید ہے کہ آپ سب خیریت ہے ہو نگے میری طرف ہے سب دیانوں کوسلام ریاض اسلام امید ہے کہ جب آپ کی مجت دیکت ہوں تو خدا ہے دعا ضرور کرتا ہوں کہ خدا آپ کو عالمگیر صاحب کی طرح کا میا بیاں عطافر مائے آئین جتنی ہمارے لیے مخت کرتے ہیں آپ کوسلام کرتا ہوں اوران تمام مجوام کا شکر میادا امامہ ۔ آپی کوسوٹ ہے سب ہے پہلے می سیدہ کرتا ہوں اوران تمام مجوام کا شکر میادا کرتا ہوں جو جھے بے حد محت ہے کال اور مین کرتا ہوں کی سین فل کوشش کی ہے کہ ہر کی کور سیانس دول جو بات کی وجہ سے جواب ندد ہے سکا معذرت کرتا ہوں کی ہر الرخ ریز تمام رائٹر زصاحبان کوسلام جو بات کی وجہ سے جواب ندد ہے سکا معذرت کرتا ہوں کی ہے اور مرزی خوکارہ ۔ گہت چوکارہ جنہوں نے میری کہنیاں پند کی ہیں اور میری حوصلہ افزائی کی ہے اور مرزی ختک کودین محمد بلوچ ۔ رابطہ ذوالفقار ۔ عافیہ گوندل ۔ ڈاکٹر ایوب ۔ معاویہ عزر فور کھرک آفاب عالم مجمد سلیم مئیو کے کلرک انجم اقبال ختک ۔ پرٹس کوندل ۔ ڈاکٹر ایوب ۔ معاویہ عزر فور کھرک آفاب عالم مجمد سلیم مئیو کے کلرک انجم اقبال ختک ۔ پرٹس بارعلی ۔ فرزاند سرور مس افشاں ۔ ریاض تعہم مینگ یوتھ ۔ مبرمجم عمراخنگ ۔ شاہدا قبال ختک ۔ تیمورکاں ۔ آصف چیارو ۔ محمد جمال ختک ۔ مجمور علیم مینٹ کوئی وریستان کی شہزادی زاراکولو یوآئی دل آویز نا دید ۔ مہوش ۔ گاہت اور ماں ام کلٹوم کوسلام و پیر ۔ اور میری وزیرستان کی شہزادی زاراکولو یوآئی مس یوآ جاؤ جلدی آجاؤ۔





خداراا سے شائع کر دیجئے مہر بانی ہوگی اس بار جواب عرض بجھے عاصم ہوٹا کے باتھوں ملا ہماری ہمن شاء
اجالا کی تحریری یادی بہت زبردست عاویہ چو ہوری کنولی ہی ۔ شازیدگل ۔ گھر آ جا پردی آپی کشور کرن
بہت زبردست رہی ۔ شمینہ بٹ ۔ نرالہ مخل ۔ زاراد کید کی تحریری زبردست بھی تمام بہنوں کو میراخلوص بھرا
ملام بھائی عامر دکیل اور مجیدا تهر جائی کی تحریری بھی سبق آ موز ہوتی ہیں انگل ریاض احمیہ آئینہ رو ہروکا
مطالعہ کیا اور فر دوس عوان کا لیٹر پڑھ کرھیقی دکھ ہوایہ رائٹر ہی ہمارے بحن ہیں جوابنا ہے قبمتی دفت سے
مطالعہ کیا اور فر دوس عوان کا لیٹر پڑھ کرھیقی دکھ ہوایہ رائٹر ہی ہمارے بیں ہماری نظر کرتے ہیں جس
مطالعہ کیا اور فردوس عوان کا لیٹر پڑھ کرھیق ہیں اور بہت ہی سبق آ موز تحریری ہماری نظر کرتے ہیں جس
سے نہ جانے تھی لا کیاں غلط قدم افعان آ ہے گئی ہیں جو دو بچوں کی مال ہونے کے باوجود بھی لاکوں کو
گئی سب کلیم فردوس جو ایس جو گھر الے گھر سے نہیں نگلے افرد کی کھی ہوتو اپنی آئی ڈی کا بی جیجے دیتی ہوں
گی سب کلیمنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں انسان خودا جھا ہوتو کوئی پچٹیس کرسکا انگل ریاض پلیز میری
گی سب کلیمنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں انسان خودا جھا ہوتو کوئی پچٹیس کرسکا انگل ریاض پلیز میری
گی سب کلیمنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں انسان خودا جھا ہوتو کوئی پوٹیس کردیں گئی ڈی کا بی جیجے دیتی ہوں
گی سب کلیمنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں انسان خودا جھا ہوتو کوئی ہوتو اپنی آئی ڈی کا بی جیجے دیتی ہوں
عاصم ہوٹا اور جواب عرض کی نیم کوسلام ۔ ۔

جواب عرض کا دیدار کیا تو دل کو بچھ قرار ملامیں نے سب سے پہلے اسلای صفحہ پڑھا جو میرے دل کو بہت
ہی پیار لگا اس کے بعد ماں کی یاد میں پڑھ کر میری آنھوں سے آنسوآ گئے میری ماں کی یاد آگئی پھر
کہانیوں کی طرف بڑھا مس ثناء اجالا کہ کہانی یادیں اپنی مثال آپ تھی میری طرف ہے مس ثناء اجالا کو
اچھی اور پیاری تی کہانی لکھنے پر مبار کہا د تبول ہو۔ ذوالفقار علی سانول کی بدنھیسی ۔ ماویہ چو بدری کی کوئی
میرے دل سے پوچھے۔ کنول جی تنہا کی لیکن بھلانہ پائے۔ ٹمینہ بن کی دل کا کیا کریں صاحب ۔ ٹمینہ

جی دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے۔ ایم ولیل عامر جٹ کی برسوں بعد بھی اپنی مثال آپ تھی میر کی نیک دعا نمیں آپ کے ساتھ ہیں عامر صاحب بھی خمی دل والوں ہے بھی بات کر لیا کرد ہم بھی تمہارے دیوانے ہیں اور میرادل بھی زخمی ہے بچھ تو میرا خیال کیا کروشاز پاگل کی ہوگی صبر کی جیت واہ جی واہ کیا

الله کی آواز زرا ذکید ۔وفائی پیاس بہت انجھی بیاری کہانی تھی میری طرف ہے مس زاراؤ کیدو مبار کہا وقبول ہوراز اجی چھلوگ آپ ہے جلتے ہیں ان سے نیچ کے رہا کریں میری نیک دعا میں آپ

کے ساتھ بیں فلک زاہد کی بیار کا سراب مجید احمد جائی کی فریب ہے محبت بھائی بیتو آپ ہو پتا ہے کہ محبت فریب دیتی ہے یازندگی میں بہاردیتی ہے آستر کراچی کی معے کچھ یوں ۔ مس کشور کرن کی گھر آ جاہر دلی

تریب و یں ہے بار مدی میں بہارو یں ہے استر تراپی کی ہے چھ یوں۔ ان سور ترن کی هرا جاپرویں نراله عل کی ادھوری محبت رہی آخر میں میری طرف سے ان تمام لکھنے دالوں کومبار کہا د قبول ہومیری نیک

SCANNED BY AMIR

جوابع ط 7ذ2



دعا ئیں آپ کے ساتھ ہیں خداان کو ہر گھڑی سلامت رکھے آمین میری طرف سے جواب عرض کے تمام شاف کودل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہوریاض بھائی آئی نو یو۔والسلام۔

د گئی رات چوگئی ترقی کرے آئین کچھ کو بن پر کر کے بھیجے رہا ہوں کلم میری زندگ کی ڈاکری کے لیے پچھ لکھا ہے پلیز پلیز پلیز جلدی شائع کردینااور آپ ہے ایک ورگز رش ہے کہ میرامو ہائل نمبر بھی شائع کردیں پلیز اگر آ ہے کی اور قار مین کی حوصلہ افز ائی ملی تو میں بہت جلدی ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔

اسلام ملیکم انکل جی میں دوسال ہے جواب عرض کا مسلسل قاری ہوں اور پہلی بار لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں اس امید ہے ساتھ کہ آ ہے ہم جیے دکھی دلے والوں کو مایوں نہیں کریں گے شمرا دہ صاحب جواب عرض بہت ہی اچھا جار ہائے ہی ایک سہار اباقی بچا ہے انکل جی میں پہلی بار پچھ لکھ رہا ہوں اس لیٹر کے ساتھ ایک دو بچنے کا تو پھر آ ہے ہے مستقل رابط دہے گا جون کا شارا آ صف کتاب گھر ہے لیا تمام کہا نیاں بہت اچھی تھیں سب ہے پہلے دوست منظورا کبرصاحب میں آپ کو بہت ہی میں کرتا ہوں آ ہے سے بیلے دوست منظورا کبرصاحب میں آپ کو بہت ہی میں کرتا ہوں آ ہے ہے بیلے کو بہت دل کرتا ہے میری طرف ہے بیلین ملہوم وڑ وانے کو سلام تمام قار مین سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالی مجھ صحت و تندری عطافر مائے آھیں دولیا م

بوابعرض 238



تو رہانہ گیا میں نے ہری موچتے ہوئے ایک شعرار سال کیا ہے میں بڑی امید کے ساتھ انتظار کروں گی انشاء القدریڈوضر و ملے گا میں نے اس رسالے کی بوئی تعریف ٹن ہے میرے ابو کا کیک حادث میں ایکسیڈنٹ ہوگیا تھا بڑا بھائی جواب فوت ہوگیا ہے کسی پرکوئی امید نہیں ہے آپ ہے بہت امید کے ساتھ شعرار سال کر رہی ہوں امید ہے حوصلہ افزائی ہوگی اللہ تعالی جواب عرض کو دن دگنی رات ڈوئنی ترقی عطا فرمائے آمین ۔

ر المار الما

مستحرش ہم نے آپ کالیٹر پڑھا بہت دکھ ہوا ہے بہت ہی و کھ بھرالیٹر تھا مگر آپ نے اس کے ساتھ اپناایڈرلیس اورفون نمبر نہیں لکھا اگر آپ ہمیں پناایڈرلیس بھیج ویں تو ہم آپ کی ریڈیووالی خواہش کو پورا کر دیں اور جہاں تک ہوسکا ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے ہمیں اپناایڈرلیس جلدا زجلہ جیجیس شکریہ۔

اسلام علیم ریاض بھیا کیے ہیں آپ آتے ہیں جون کے تارے کی جانب جون کا شہرہ بچھے طویل انظار کے بعد آخر کارسرہ وجون کول گیا ٹائنل بہت خوب صورت تھ سب سے پہلے اسلائی صفحہ پڑھا اس کے بعد ماں کی یاد میں میری بیاری آئی کشور کرن بی نے تح بر کیا تھا آئی بی سب بینے برابر نہیں ہوتے و نیا میں ایسے بھی بیٹے ہیں جوا بی ماں پرا بی جان قربان بھی کرتے ہیں ید نیا ہے یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جون کے شارے میں جو کہانیاں مجھے بہت بیند آئیں وہ ہیں پوشیدہ آئسو۔ اس کہائی کی موتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ جون کے شارے میں جو کہانیاں مجھے بہت بیند آئیں وہ ہیں پوشیدہ آئسو۔ اس کہائی کی کیا بات ہے۔ ہم تھے جن کے سہارے یہ تھی کہائی اچھی تھی۔ کہاں تم کہال ہم تو اس کے بارے میں بچھ نہیں کہا تا کہ کہ دور میں کوئی کی کو پانچ رو ہے بھی نہیں دیتا شاکلہ لوگوں کو یو نیفام سکول کی فیس اورٹر مکٹر لے کردے رہی ہے ویری گڈیڈ تو بہت تو اب کا کام ہے شاکلہ لوگوں کو یو نیفام سکول کی فیس اورٹر مکٹر لے کردے رہی ہے ویری گڈیڈ تو بہت تو اب کا کام ہے رہانی جمائی پلیز میری کہائیوں کو بھی جگہ دیں میری بچھ کہائیاں آپ کے اوس میں پڑی ہیں۔

اسلام علیم ۔ جواب عرض میں میرایہ پہلا خط ہے دیاض بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے میری غزلیں شائع کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیا اور میں ان دوستوں کا بھی نام لینا چاہوں گا جنہوں نے مجھے گھر آ کر مبار کباد دی سب سے پہلا نام میری ماں کا ہے ماں تیری دعاؤں سے بی تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں تیری محبت نے بی تو مجھے شاعر بنایا ہے باجی نازیہ چو بدری ۔ محموع فان ۔ چو بدری محمدا قبال حید د گل محمد شعیب گل ۔ ذہر گل ۔ غلام مصطفیٰ ۔ غلام مرضی ۔ کل حسنین کل اور زین گل اور وہ میر سے تمام دوست جو میر سے تمام میں کہ خوام شوشی سے دعا کرتے ہیں دیا ہو وہ میر سے تمام میں ان کا محمد شعیب گل میر سے پاس وہ جی سال کی کھی شاعری ہے گیت اشعاد آپ شائع کرتے جا میں انشاء اللہ پوست کرتا جاؤں گا خدا میری ناگری رکھے میں جواب عرض کے لیے لکھتار ہوں گا اور شائع کرنے کا وعدہ آپ برقر ار رکھیں آپ نے میرا حوصلہ برخوایا ہے یہ میری پہلی تحریر ہے حوصلہ ملا تو اور بھی تکھوں گا۔

----- چومدری شام محمودگل جث فیصل آباد





# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اسلام عليم - ميں ايك غريب اڑكا ہوں ميں ايك كسان كا بيا ہوں ميں نے ايك كہائى جس كا نام انسان کی زند ، رکھا ہے ارسال ی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ضرور جگہ ملے گی میں نے بڑی محنت کے لکھی آ ہے امید ہے آ پ ضرور شائع کریں گے میں دعا کروں گا غریبوں کی وعاللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول كرب مين أيك الجحے دوست كى تلاش ميں ہوں مجھے ايك اچھا دوست مل جائے اللہ تعالى ضرور عطا فرما نمل گے آمین۔

ر زوالفقار تبسم ميال چنول اسلام علیم اس باراگست کا شارہ جلدی ملا پڑھ کر بہت اچھا لگا سب ہے پہلے اسلام صفحہ ہے فیضیات ہوئے گھراس کے بعد مال کی یاد میں اپنی مال کی یاد دلاگر آٹکھیں نم کرسٹیں پھراس کے بعد ثنا ا بالا کی تحریر بادیں۔ ذوالفقارعلی سانول کی برتھینبی۔ ساویہ چوہدری کوئی میریے ول ہے پوچھے محمہ عرفان ملک متاع جاں تھا وہ ۔ منول جی تنہالیکن بھلانہ یائے انتظار حسین ساتی کچھ خواب ٹو نے کچھ حواب بھھرے۔ گھر آ جایر دیسی۔ آپی کشور کرن آپی وری گڈ۔۔ایم وکیل عامر جٹ برسوں بعد ۔ ثمیینہ بث لا ببورول كاسياكرين صاحب \_زاله على ادخوري دلبن عارف شنراوالله كي آواز \_زرا ذكيه وفاكي پیاس ـ پرئس تا بش میری ادھوری محبت ـ فلک زامدیبار کا سراب \_ مجیداحمد جائی فریب ہے محبت \_آستر کے کچھ نوں سیجی کہانیاں ہی اچھی تھیں ہوگی صبر کی جیت اس کے معیاراورا چھائی کا فیصلہ تو آپ قار مین پر ہے آپ کی قیمتی رائے کا انظار رہے گا خطوقط میں اس بار آئی کشور کریں سب سے بہت ناراض نظر نیں کشور آپی جارے لیے آپ کی خوش مقدم ہے آپ رابط رکھیں ندر کھیں بس جمیشہ خوش رہیں خدا پ کوسلامت رکھے ہرانسان کی محبت کا بناا بناا نداز ہوتا ہے اگر میری کوئی بھی بات بھی بھی بری گئی ہوتو توانیم سوری فردوس عوان جی آپ کاشکائٹ نامہ پڑھا تھی ہات ہے آپ نے بنایا مگر گستاخی معاف میں مجھتی ہوں کہ رابط سی سے بھی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کہانیوں پر اپنی تعریفی یا تنقیدی آراکا اظہار بذریعہ خطوطِ آئیندرو برومیں کریں تو زیادہ بہترے آگے آپ کی مرضی سویرا فلک سویٹ تسمٹر آپ کردہ کی محبوں کے لیے سینکس خطوط میں تبرہ آپ کا بھی شاندار ہوتا ہے جواس سلسلے میں جار جا ندر لگا دیتا ہے آپ کی تحریریں ، نے پڑھی ہے ویلٹران بہت ہی اچھا مھتی ہیں آپ فیوچر میں بہت نام کما میں کی خدا آپ کوؤ ھیروں ۱میابیاں دے آمین - مادنور بلندری آ زاد تشمیرآپ میری چھوٹی بہن ہواس میں شکریہ کی تونی بات مبیری ب آپ جب جا جو بات كر على موجواب عرض سے مسلك تمام رائز زر يدرز بهن بھائیوں کوسلام اب اجازت؛ یں القدحا فظ۔

به شازیگل مانسمره بھیر کنڈ جواب عرض کے تمام و وستوں ہے التجاوے کہ میری تنقید پر ناراض نہ ہوں میری تنقید آپ کے اندر پھتکی پیدائر کی اور کمزوری فتم کرے گی جس کی سٹوری اچھی ہوتی ہے اس کوشاباش دنیا ہماری مجبوری ہے اور جس کی سنوری انجھی نہ نبوان کوشاباش دینا دوسرے کے ساتھ زیاد کی ہوتی ہے اور امید ے تمام رائنز زبھائی محسور نہیں نہیں کریں گے۔

جوار فر 240

